Juspect - Tagkies Shorn - Khusaja Meer Dard: inter - Klussyo Sayyed Nasis Magees Fixag Delielvi in isluir - Jackeed Ress (Delli). - Jus - 246. 1344 H. C-MAKHANA-E-DARD. Derd Dehilvi, Kluseja meer Dorol-Sawanch.

13631

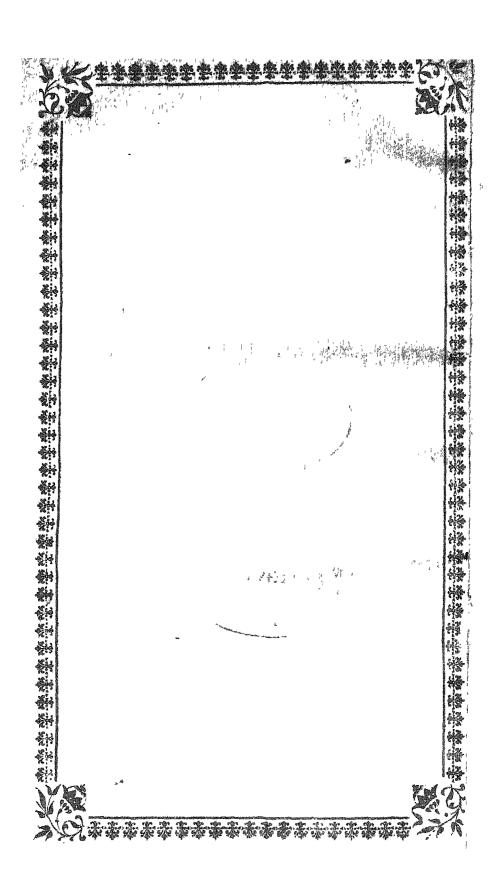

جبیں صفرت خواجہ میر درد دہلوی قارس برم الغرنی ا درائے کے دسنب اورائل اولاداور آپلیسجازہ ثینول ورشا گردول ورائپ کے مشاشخ کے صالات ا درائیے ظاهرى وباطني كالات مخباب فضيلت مأمع لأماحكيم واجستيزا صرمذير صاحبے اق والوی مرطب ترالعالی نے مرقوم فرمائے ہیں + سيلا خليق فكارني خباني كي احرفا نفيا

## **GRDU** SECTION







ORDU SECTION

ديب المحكاد ال

لِيْمُ النَّرِ لَهُ اولاً وَ آخِذًا وَ مَاطِئًا وَظَاهِمًا وَالْمِثِيلَ فَيْوِ النَّهِ الْوَعِلَى رَسُولُ الْمُعَلِّمِ النَّ

افعان بالم المثارة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المستالة المعرفة والمستالة المعرفة والمنه المعرفة المعرفة

مدہ ہا وُالدین نفستنارے مرتوے منہو دیے عرب وعجم کوتسخر کیا۔ گیا ر بين حضرت امام رما في مجد والعث ثاني شيخ احديمر من دي فدلس سرء العزيزيه مديقي نسبت كواليسا نكهارا كدمجد ويرنقشن ربيط بقيرآ فتاب سينكي حبك ككاف كالربيم بالزمية ن حضرت خواجمب يدبها وُالدين نقشبندي كيصابي فر زندار حبنه خواه محمدياه یلوی تخلص بعندلیب پریے واسطر بنالٹ ماپ کاابر رحمت برسا اور حصر ت كوحباب المم حسن على لصادة والسلام كي روح اقدس نے نسبت محمد يرخا كه الحقائعليم دى اورجوا حرج في اصرصاحب عندلىپ تخلص كے نازمتر لصب من و ورنیا میں بہیودی بھیلائی اسکے کئے وفر درکار میں اسکا نموز کی یا د *گارایک عیظیما*لبتان کتاب **نالیجندلیب سبے کتا** کے کما اتنو<u>ک</u>ا ورعجا پر علوم فلون اورفق والتحيد كالكيب سمندرس حسك سرقط سيمن لا کھرجاوے اور سرحاوے میں لا کھوا تو ارمعرفت ہیں جب پر کتا ہے مرنب مہو ست با دنشاه د بلی ا درعلما ومشاریخ مبند تک مهنجی اورسین و مکیمکرین برصرت عندلیب مبتیک سیدالسا وات مین اور به خاص عنابیت الهی سیع جذاب *کو* ش پینغان صفحہ(ا) ابھی طرح حکل فرمایا مگر کسی کومریز بیس کمیا اور اپنے نیکن ونیا دارون کے لبا س مرتج پیل ميرست والدباجد سننحضرت الوطفريها ورنساه خاتم السلاطيس خليبا وراوكنا وربار وبكيما اورنشاه محد نفيرصاح موصوف ادرمولوی نا صرحان صاحب او نکے صاحبراً دوا درا و نیکے حوٰلیش مولوی سبدایا م الدین صاحب ناصری کو چومولوی ناحرجان صاحب خلیفه اورجانشین یننے اور میرے والد ماجدیے *مسسه منق* ورثنا و عمداسماق صاحب تنا وعبدالعزبزصاصب نواسها ورهواج ميروروصاحب برتى بى امانى بركم صاحب كوح أبكى نهزا ساس عفيل راونكم صاحزادي وعدوميكم صاحبه كوجومولوي ناحرحان صاحب كي وختر نبك اختر تخفين اونكو الجهي طرح ويجهاا ورفدرست برابراو كاصحبت كينبضان حال كئة بىعده بركم صاحبعلوم عرب يعفذ ل ومنقول مبن ابية والدماح لوئ عرجات

عطاكى كمئى سيرجينا بجيعوصه وراز گزراكداس مجهوعه نايا ب كولذاب شابهمان ميكم لفرران موقعه ما به بھو ہال نے زرکشرصر ون کر کے طبع کڑا دیاجھنرت عندلیت زیا وہ آپ کے گزرا تعیمن بيس الكونين حفرت خواجه ميرور ورحمة الأعلبيه برتخليات محديه خالصدك الذاريس یس کی عمر بین آہیے ایک سالہ اسرار الصلور ما زکی فلاسفی میں لکھا حیل وس *ق کے رس*الہ کوحضرت فخرجہا ن فخرنہ مان مولانا فخر الدین جنٹ تی نظامی و م**ادی او**ر حضرت ففنيلت مآب مولا نأشاه وكي الدرصاحب محدث وبلوى سنع ملاحظ فرمايا تو احبون نے کہا ذالک فضر الله یواتی من بیشاء بہ وہی دولت ت در دیرالهام اور واردات غمیبیه بریسنے لکین طبیعت مور و ن تفی اس مین سسے کے سانچرمین موتی بنکرڈ طبنے لگے اور آپ سے پر عوش کلام کوسنگ نے کہا کہ خواج میرور دصاحب ار دونہ بان کے موحید میں اور نذکرہ نولیسو<del>ں</del> ور موّد خون سے ایس کا ذکر رہناء می کے کمالات کے سات ختم کر دیا۔ انھیں *حفرت* باطنى كمالات كابهت كمية لكاكيونكه شيخ وطويئ ومأؤقامت يار میں آپ کا ایک دبوان اردو ایک فارسی مرمیرین ومعتقد بین سے جمع گرکمیا اقا من بیمتعلن صفر (۱) صاحب می شاگر دینیس ورمولوی نا حرجاب صاحب عملاه وه این والد بزرگوار شاه می نفیس مس باحبت اورنواب فربدالدين احديظ لفراحر بهواني سيمنطق اوررياعني كويصل كياتفا الاني حبرك إبنه واداخ احيمير در دصاحب كود مكيما غفاا وراون سيهين عالم بكريح سلوك نقتنب بركوابين والدبزركواء باحب بيرعوف ضيادالنا منزخاص بآلم سيحال كبالقاه درابين سرسيخا جذاره ومخذلفيرصاحب سي خواج بمير در دصاحب نواسه يحفي خانداني كما لات جوسينه بينه يطيم آتے تقد سکيھ تھے اور اونکی صاحبر اوی بيج دو بسگر صاحب ف مسلوك محديم كوابينه دادامثناه محدنفهيرصاحب اورابينه دالدماحد مولوي ناحروا ن صاحب بخوبي سيكها عمّا بمري والدلوة مختمام خاندانی مفاصد و ما َرَجَ واور آو وانشغاً آن دوخا آیک اپنی والده احدواپنی نانی صاحبه اورحضرت شا و محرفق کیر

بموحب واردات فلببركو رباعيات مين نظم فرماما بحوارشا دمو يسوگهاره انتخاب كركے ان كى شرح لكھوا دروار دات ورداسكا پ نے ایساسی کیا تیجہ دن بعد بھرار شاد ہوا کہ اس کتاب کی مت بالنح بحرقلوا كلحا بإورترح كوانخام دياأ ورعاعجب علم الكتاب امك عرفان الهي كاجهان سبي ا وراس كي تركب وت ا مام غزالی قدس سره کی تصنیف سے تکرکھاتی ہے اوراس ک حلوم ہوتا ہے کہ باروین صدی کے لئے جوآ مانات اور کرامات مخصور سی میں آئی ہیں علم الکتاب جھ سوصفحہ کی کتا ب سے حصافوا نفراکھیں۔ ت مولانا جامی نے گویا اسی کتاب اور اسے مصنف کی نسبت فرایا ہے۔ رحضرت در دینے برالهام الهی تجاریساله اور بخربر فرمائے جنگے نام او تشرو۔ نا که ' درو۔ شیر) جوخ اجد میر در دصاحب نوامسکتے اپنے نانامولوی ناحرجان صاحب مع ظاہری علوم مردج

فرائے تقے استفصیل سنے ظرین بخربی مجھ اکنینگے کرمیرے والدیا حداورمیری والدہ ماجدہ حضرت خواجہر رّدر ليانغلن اوروابشكى يتكفيته بحقے اورا وثكواس خاندان والاشان كےحالات كىقدىرمعلوم موبنگے فقيرفرات بنے اپنى مان كح لود میں پرورش پائی ایسے جاربزرگوارکواپٹا سررپیت پایا ایسے ذی علم ذی شر مدیرعالی تباریے سایہ میں اپنے نبکر رے سے عرمیرے بچا زاد بھائی اور بھی تھے اور ان کے علاوہ بھویی زاد بھی کئی بھائی ہم سن ایک ہم کا

رہتے سہتے تھے گروا داجان کا کرم اورخاص ل تفات میری طرف سے زیا دہ تہا دا داصاحب کی حمیت مجھے ہیت کم میں ئيونكه آب كاجلد ترانتقال موكمياً مُريني ايينه والدين ماجدين كي عمرت جو البيس سال ويمّا في اورا ن دو نون حضر<del>ات ك</del>أ بحصاون كمالات ظاهري وباطني سيحوور ثتاخ احبم ردروصا حتب ادغيب بهرينج تحصه مالا مال كرديا اسي باعن سع خاج بر در دصاحب حالات زند گی جو مجھے معلوم ، مین اون مین کسی دوسرے کا حصہ نہیں ہے مہرے سینمین کچے

ردول پشمع محفل میں۔ یہ چارون کتا بیرگیا ہیں اسرار قدرت اورمعرفت وسلوکر ب خلیے ہیں-ان کتا ہون کے علا وہ خواج مبر در دصاحب کی اور سیاحتین اور لتابين بحي تقين اوراب كي سواتخعرى حواكب كي حقيوت بها في خواجه مرآر خواماً ي مے رہے مالی گہرخوا حیضیاءالنّا صرّخاصّ الم نے لکھی تھی اور اسکے علاوہ کا م بنرکات غدرمنٹ ثاباء میں کہ گئے اور خواجہ صاحب کی ذرّیات کھٹ افسوس کم کی کئی ا ورات برسے میشوائے طاقیت اورا مام راہ حقیقت کے حالات پر بروہ برط کیا جبر سيرتجع موشس سواتام عزيزون اوردوستون اورحفرت ورنسكم عثورن نے تقاصہ شروع کیااوراطرا ن واکنا ف سندوستان سے خطرائے لگے کہ اے فراق توحصرت خواجہ میر در و کی یاد گارہے تو بواسہ ہے نیزا فرض ہے کہ توخوا حیا احب ا ور اسی کے جا نشنیوں کی سوانے عمری مکمل کرے مین <u>کے عوض کی</u> موت الكسلء مين ناجيزا ورب نميز سون مكركِو في عذر ندمسنا گبامجور اورتنگ موك مین سے اپنی اس تفویم یک رمینہ کو جسکانام میلخ اند درکہ ہے اپنے حرفہ وروستی بفتيرحامث بدام كمياعقا ببن ليزاعبي اوسيرمفييذ محيحوالهنهبن كبانخاج وسمبركشا فانح كوبجابك والده صاحر محرّ من ان الجنب من منظام وميم ب الدرس مب لوك مب كى زند كى سے ما يوس ہو گئے مجھے اسكابرا صدير مخفا كم الكر محترمه كي تكصين مندسوكمنين توخواجه ميردروصاحب أم ولشان كالكي روازه مبدسوح إليمكا بيني اس بي بهامت کی قدریند کی اور آپ کی زندگی میں مفرت خواج مبردر دصاحب کی سوانخ عری نداکھ کی میں سر کھیے رور ہا تھا ہو والدماحد بنصريب كمريمين أكرفر مايا برخور دارتم جانت تصيم بينيدي لبيل ونهار رسكاا ورامان جان كببي مرينكي اسى مندين لووهاب خالِسك گھرسد معار نئي مين اوراپنے خاندا بني حالات بھي اپينے سانت ليئے جاتي مين يرحضرن والد ما حدیے اس ارشا دسے میراول اور لوٹ گیا حب مین رویجا تو استو پریجی کروالدہ صاحبہ کے کرے میں کیا تجھے و کچھ کرفرمایا انکھیں کی کیپون میں کہا روئے ہو بینے کہا جی یان فرمایا تم ناحق رہ تے ہومیرسے مرنے میں بھرکئی س ای دیرہے انشاءاملد تعالیٰ کل سے میری طبیعت تھیک مہدنی سٹر مع مباری ۔ آئیے فرانے سے جھے تسکیس مہدئی این کرصاف کرنا نشروع کیا اورجب اس کی طباعت کی نزبت آئی توخیال مہواکہ اسے بڑون کی سنت کے موافق کسی واجب التغطیم اورعالی شان فات کے سات منسوب کرون و تی کے لال قلعہ کو دیکھا ویران سے اور مہندوستان سنسان ہے مگر خدار کھے ماشا کا اللہ چشم بدور دکن کی طرف گاہ دگئی نؤمعلوم مہوا اسلام کا ایک برائی نیز روشن مورد ہے اس گئے مین سے اس تالیت کوجناب معسف کے القاب روشن مورد ہے اس گئے مین سے اس تالیت کوجناب معسف کے القاب منہ مربی المسلمان میں المسلمان میں المسلمان والدین سلمان

ا بقبیہ حامشیہ اور فی الواقع آپ کو دو سرے دن سے افافر شروع ہوا مین نے وقت کو غینمت مجما اوسی دن سے مخاص مبر ذر د صاحب محم حالات زند کی کھفے بیٹھ گیا د ن پرجو بھے کھھ کھفتا تھا وہ رات کوا درجو رات کو کھفتا تھا وہ بیج دونوں حصزات كوسسنادتيا تخاا وردوبون بصرات جراصلاح فرانء يحقيه اوسي طرح بناليتنا تخاطدا كيففس سے دوسي مهبنه مليز حضرت کی *موانخ عمری بوری ہوگئی جن*کا یہ ویباج سبے آپ لماضظر فرارہتے ہیں والد ماحبہ سے اس کا نام بجٹ آبھ ایخیر فرایا ۱ ور والده ماجده سے لیب ندکر کے ارمثنا وکہا کہ جیک میخاند ور دہست مناسب نام ہے کیونکے صوفی کے ال ھے اورمینیا ندکی خاص لطاباح سے اب تم ایکے باب یا فعیلون کے بدسے میرے کہنے سے میلاجام اور دومراجام كرك ككعذا جانيخاس كى بعنقميل كي كني أميده يح وحضرات عرصه سيحواج صاحب كي سويخفري سيم شناق مبن اس مینا مذی بڑے شوق سے مبرکر سیکے حقیقت تو بہہے کہ حضرت خواجہ میر نا حرصاحب اور خواج میرور وصاحب ا بنی سوائخ بری اپنی نقسانیف التعذابیب اورعلم الکتباب وینیره مین السی لکند کئے ہیں کہ اوس سے ایجھی میں ماکر تخاص ئىيالكھىيكا مگريىن ابنا فرض جانتا تھا كەخاجەصاحب اور<u>ح</u>فاجەسا <del>سىكى</del> يېس مانەد ن كے حالات فلىبىدكر كے أب كے مققدین سے سامین بیش کرون خدا کامشکریے کہیں ہے اس کام کوانجام دیدیا امیدہے کہ حضرتین کی رواین اس كى اشاعت بين ميرى ، د فر ماكين كى اور بيكتاب چار دانگ مندوستان مين بيرل رقبولسية عال كر مگى .. حرره فقيره فالمرفز أت دلى كوميديان باره دری خاجهمبردر در در تا الاعلمیزا ماج باره در ی خواجهمبردر در در تا الاعلمیزا ماج

این سلطان خافان این خان بیزایی ملی بینس افتر مین بیران جی سی الیس - این جی سی جی سی دی اوراس علیخان بها در حسن دان مله و شو کنه که که نای گری عثمان علیخان بها در حسن دان قدسی صفات علوم و فنون قدیم و جدید سے عالمگیر بین اسی طرح اعلی صفرت کی ذات قدسی صفات علوم و فنون قدیم و جدید سے مالون ہے اور علی فضلا اور حضرات اولیا الله اور اولیا اللہ کے مکمر بات اور ملفوظات اور او بی تاریخ و تذکرون سے بھی مانوس ہے بقول جناب در آدہ اور او بی تاریخ و تذکرون سے بھی مانوس ہے بقول جناب در آدہ ایور او بی تاریخ و تذکرون سے بھی مانوس سے بقول جناب در آدہ

الرفية فالمتارد في عرفي المارية

واحه محناه وعلى المتغلص عت سب ولست كى تفصيل واضح بيوكة خواجهسد مهبا ؤالدبن نقتنبندا ورهذاحه مود ودمثيتني اور ديگرساط بخاری وشا قلانی این تنکین ا مام صن عسکری علیهالسلام کی اولا دیتلتے ہیں ان حصرات کاارنشا دبالکل بجایسے صاحب ما نزالامرائے بیان کے بموجب شہاب الدین شاہجہا ن صاحبفران نا بی تاجدار مند وسستان کے بدمین ایک بزرگ نفتنبندی الاصل بخاراً سے دہلی تشریف لائے جنکا نا م غراجه محد نصيرتفا باوشا وموصوت بخواجه محد نصيرصاحب كورط ي تعظيمه ہے دربار میں لیااورا و بخین اعزاز منصب سر فراز کرے اینے فرزند والبذ لمطان شجاع کے سات بنگالہ بھی یا۔ شجاع بنگالہ مین ناظم ہو کر <u>گئے تھے جوا</u> پرلضیرعرصہ در از تک شجاع کے پانس رہے اور شجاع اون سے وزارت کا عام لینے رہے جو پکا ی*ک جرچ زنگا ری نے رنگ* بدلاا ورا ورنگ زیب نے ینے باواجان کو پکڑ کرا گرہ کے فلعہ میں قید کیا داراہ شکوہ سے دریے سوا شخاع ا ورنگ زی<del>ک</del> مقاملہ کے لئے بنگا لہ سے دلی کوچلاشجاع سے سات بجیس مزار فوج اور نوب خانزا تشبار تن بنگاله سے جاکمرا دستے بنا رس میں دم لیاا درناری سے روان مبوکر کہجوہ بہونجا اوہرسے اور نگ زیب بڑھا اور کھجے ہے ویرون جو

لہ آبا داور اٹا وہ کے رہیج میں ہے دولوں بھا ٹیون کی مڈبھیڑ ہوئی شجاع ا مرنگ زیت محبرارلت کریے سے شکست کھا ئی۔ ا درنگ زیبی س لمطان شجاع کی ننگ<sup>می</sup> نامو*س کو بر*دہ سے تکال کرا و نکی ہیج*متی کرین بی*ام بدلضيه صناحب كونالكوار كزراوه تلوارلس يكرشيركي طرح ببيسرے أكر جي آنهون سے بہا درون کو ہلاک کیا مگر آخر حز دمجی زنانی قنات کے بلیر چورنگ ہوکا ك إِنَّا بِشْرِهُ وَإِنَّا الْكِهُ وَاجِعُوا جِعُوا نَهُ اوتكے صاحبزاوے سيدعبدالقا درصاحب و نيا دارون سے إلكل الگ تحلگ بسب اسلئے او کا کونی تذکرہ طبقہ امرا مین کہیں نہیں آیا ہے مگراو نکی فرزند خو اجہ ظفرالشُّرخان کا فرکرا س کتا ب مین کیا جائیگا کیونکه انہون نے محدثا ہی دورمیر وْابِ ظَفْرُالتَّدِخَا ن رَسِتْمُ حِنْك روشَن الدوله بإرو فا دار كا خطاب بإيااد ال<del>فرِنُ</del> بنی زندگی امیرانه طور پرلسری نگرخواجه محد ناصرصاحب حو داین سراستا که آ ششرا فزاجيكا دوسرانام رساله شطرنج بهي ئيسي تخريه فرماتے من كرمجالان اور نگ زیب عالمگیرے مهدمین خواج مسمع حط طام بهارے مورث اعلیٰ اسے شاہجان آبا دمین رونق نخش ہوئے اور حبب اُو کی تشریف آوری ورنگ زېيب کومعلوم ېوني که په برزرگ خوا خرخوا جنگان خواجه بېرا وُ الدين نقشبْ ضی الٹرعمنہ کی نسل پاک سے ہین تواوسکی قدمبوسی کی آر زو مہو ٹی کیونکاور گئے عشبنديه طرلقيه مين تبعيت تنفح اورانهين حضرات كي دعلسير سندوم نت اسکے ہات آئی تھی دعوت کے بہا نہ سے خواجہ محیطا ہرصاحب کا مال قلعهين بلايا اوربرسي لواضع اورادسينج اولحفين مستندير ببيطايا اورببت نقد وصِنراتی یی خدمت میں بیش کئے گرائی اونمین سے مجھ بھی قبول نه فرمایا عالمگیرآپ کابهت معتقد بهوگیا کبھی هذاجه کےمسکن برخو وحاضر سوتا

بينيت كرقليدس تحليف ويتالحقا خواجه محدطا سرصاحت . يركبا تو اور ب*گ زينخ* كها اينه تبيون صاحبزادون اور<u>يم يحق</u>ي بمبتجه كوم ں چیوڑ جائے ان حصرات کی رکت سے لال فلعہ گلزار رسرگا جنا نخد خو لحیطا سرصاحب مکہ رینے کو تَشْرِلُونِ لے گئے اورا ہے صاحبزاوہ خواج محاصالح اورخواجه معين بعقواب اورخواج م صفحته المدس اور ایک مجنتیج جنکانام معلوم نهین اورنگ زیر کے یاس رہ کتے۔ یہ جارو ن حضرات اوجوان تھے اور ان میں سے دوکنوا<u>ے</u> تھے۔ اورنگ زیہے ان جارون کی لیافت کے موافق بڑے بڑے وہد ورمنصب دبكرائفين سرفرازي تخنثي ا ورحوا جرمح صالح اورحواجه سيرمح ينفوب واييغ بهائي شابزاده مراوحنش كي دوبيتيان جونها بيت حسينه مبله تقبن بینے والد ما حدیم مراہ بخاراسے آئے تھے اپنے پوتے بعنی شاخصسٹرا وہ مغ الدين كي دخي**رٌ فرزن**ره اخترى كالخاح كرديا **بنب**را ق مغل با دشاه جو ما دا ت عَظَامُ اصمِثَا يَجُ كُرام كوديد سيت يَقِي اون سيح واولاه بجيه بوتے تھے دہ لال قلعہ کے اصطلاح میں مرشد زادہ کہلاتے تھے۔ أورنك زميي خواجهب يبدفتح البدين حؤاجه محدطا سركونوا ببافتح التهظأ خطاب اور مضب عنایت کیاا دریہ بھی جا الاکرایک شا سزادی اون کے عقد تخاج میں بی می جائے مگر آئے سے اور نگ نہیں کہد ما کہ اگر میہ شرع میں اس کی اجازت ہے کہ مغل پھیا ن کوسسید زادی بیا ہی جائے یاسید زادہ انکاح مین مغلانی پیٹےانی اسٹے نگر بین ایسے نے بیرلیٹ زنہین کرتا کہمیری ببیری مغلانی پیچها نی اوروه با دیشا سزادی نبهی مهور درنگ زسیب کویه بات

بيديوالبنبت الثدخان كيهبت ليسنداكن كمكرح نكهخواجه ص ءِ ئی اورا و نکی خدمت کوانے لئے سعادت سمجها تھا او س نے آپ کم یا ن میبر مخشنی کی سگی بهن نسیے کرواوی لوا ب سربلز خا إجهمب بدنها ؤالدين نقتنب كي اولادمين ے خواجہ محدیا صرصاحب کے واوا او*رانبی خواجہ* نوا ب تح الله خالصاحت ولت خانه مین کذاب سربلندخان کی نہن کی کو کھسے سيدمحن طفدالترخان توراني مخاطب ببرلؤاب ظفرالتج تِشن الدُّولُهُ رَمِستُرْحَبُكُ بإروْفا دار بيدا بهِ الدَّالِينَ ادرايخ وَ رگواری رحلت کے بعد خواہے ظفرانٹرخان صاحب موص این نثیاه بن مثیا ہنشاہ اور نگ زیب کی سرکار بین معز زعہدے برمتا ئے اور بہت جلد کارنمایان کرکے نتر فتی کے سان پانز وہ ضدی آ و ر مواركے منصب كو بہونجے اور لؤاب ظفرالترخال خطاب حال كيا مگ جب او نکی آنکھون کے سامنے لا بہور کے معرکہ میں َ رفیع الشان اورجہانِ شا ا وراو نکی خوبرواولاوخاک مے حزن میں مل گئی تواو نخا دل دنیا کی نا با نُدار می کچھ د موگیا اور آب سب جاه و تشم حجیو **ژ** کر*حمقرت میران شاه مجعبا*ک دت کرے عرفان الہی کے حال کرنے میں مشغول ہوئے جھنرت م احب سلسا چینندها بربیا کے درولش کا مل گزرے ہیں اور بٹا ہ صاحب ثبتی صابری کے جانشین اورشاہ ابوالمعالی صاحب شيخ محدداؤد گنگو ہی ہے ببعت اور مجاز تھے اور شیخ محد داؤد صاحب اینے پدر مزرگوار حضرت شیخ محرصا دی گنگوہی کے جاکشین اورخلیفہ تحقے

باحب بربهوى رحمة الشرعليبركي اقتباس الالوار اور <u> قطنب مرفت نخفی و رسکسله کی کتا بون اورتا ریخون مین آپ کا نسب ور</u> کے حالات بالتفصیر مرقومیں جو نکہ آب قوم سے کھرے سے پیس اسک لقب میران بھیک ہے آپ کی طبیعیت موزون تھی ا وہرے آپ نے نظر کئے ہیں وہ اُوحیدا ورا م ورا ہل دل کی زبالؤن بررستے ہیں آ ہے کی رحلت رمصنان المبارک کی ، مین طے فر مار ہے تھے کر بھا یک غلغلہ ملبذ سوا کہ فرخ سیرعظیم الشان بن شاه عالم بها در شاه بن ا ورنگ زیب شاهنشاه سبن میتنه عظیم ۲ با و اسیجها نا كغ ك لئ بنكا لهس برط صاجِلاً " تاسب اور ا دس الين بالعظيم الثال جها ندارشا مسے بدلہ لبناہے اوس کی تمرکا ب سیجسین علیجا ن صوبہ وار ملک ہا، پرعب الشرصوب وارا له آبا و نجي ٻن توميران تعبيك صاحب فرما يا كهجا لئ بداب تم بھراپنی کمرہا ندھ لواور فرخ سیرے پاس بہو کے جا وُا وہنہوں سے نے وحن کی حبب سے رفیع الشان میرے روبروقتل بہوا ہے میرا ول ان جھا بیزار ہوگیاہے مبین اب اس عالم فانی کے *دہندو*ن مبین بہین بڑناچا ا در در در بننی کی لذت سے سامنے ہفت ا قلیم کی سلطنت کو بھی بے حقیقت خانثا ہون مگرمیران صاحبے فرمایا اسٹر کی مرضی کہی ہے کہ تم بھیر دینیا دار ون

لمہین پینائے جا وُ اور تم دینیا دارون سے ہی لیاس میں مرو مگر نمہا را نہ بخیر ہے۔ باطنی دولت جو ہم نے تہین بخشی ہے اسے دنیا کی دو لہت سکیٹی اور وہ ننہارے سالت جائیگی۔ چیت شیاان خدا غافل بدن کے قاش ونقرہ وفرز مدوزن تم ول با پاراور درست بحار ربهوے۔ ربالعزت کومنظور کے کہ تم ہاوشاج عهده وارسبت كراوس كى محتشار ق كواً مام مهوينياً وُ اوْا بِ طَفْرَالتَّهُ خِنَا الْحَصَّا نے برعوض کی کہ فی زما نہ طوالیت الملوکی ہور کہی ہے البیانہ وہین فرح سِیۃ ں بہویخون اور اوسے مجھے کھے بدگرانی ہو اور لینے کے وینے برطھا کین بونکه انجل امیرون وزیرون کا اعتبارسلاطین کی نظری*یں کیے نہین ر*ا لبهی *ده ا دسر سوحاً نتے بین اور کیبی ا* و دسر میبران صاحب نے فرمایاافس*ی* فرانتد کیجے ابتک فقیرون کی بات بر عجروسہ پیدانہیں ہوا سے مین کتاب کن فرخ سیرے یاس جلاجا سرطرح شری ترقی اور شراع وج ہے۔ بمی سیا وه رنگین کن گرت پیرمغان گوید كدسالك بصغبر بنووزداه دسخمنشرل ر پخ کئے انحنین دیکھا کرسے بیعب الرّخ ان اورسے پرسین علی خاب نے ا بان سوکرفرخ سیرسے کہاجنا ب عالی لذا ب طفرانٹرابک خاص تمخصر لا ہورکے معرکہ میں یہ شرباب تھے اگرایسے لوگون کی قاررافزائی کا ہوا نو پھرکس کی قدرا فرزا ہی موگی۔ فرخ سیرخو د ان سے اور ان کے تعلقات سے جواورنگ ز*ب* کے تھہد سے ابتک جلے اُ<u>تے تھے بح</u>ٹ بی وا تف تھا اُپ کو فوراً بخشى سوم كرديا ا در منصب بنج مزاري اور لزاب ظفرخان رمست بناكل

فرہایا حب فرج سیرنے جہاندارشا ہیرفتے یا ئی تو آ*پ کو* بهفت سزارى عطا فرمايا مگرحني بهي روزم. محدشاه رنكيلي كاوورجليز لكالواب ظفرالتدخان <u> نگیلے سے دل پریمی اینا رنگ جایا اور لذار</u> ، پر باروفا دار کالفظ اضا فه بیو اجو پیر کہنے تھے د سی با تقےان کی شان و تجل کو د کھیکر بعض ار کان سلطنت حکتے سکتے مگر انخا کھے ، انکی سواری شهر میں تکلتی تھی تواشر فیون کا بیلا با بِيئَ طره عواسر ہوتے تھے اسلے لوگ انھیں طرہ ہازخان ت بے دشمیون کے منہ مین خاک بجردی تفی ایک *ي يجيبلا ببوا ہوتا تھا صاحب ما بڑ*الا مرا *دينے* لک<sub>ہ</sub> وسنن الدوله كوعرفيج مبوا وهحصرت محدثناه بيايي رضاعي بهن ہواکیونکہ روشن الدولہ کو محدشاہ کی رضاعی نہیں کے مزاج ہیں برطیا تحقا وه انکی با د شا ہ سے سفار مثن کر تی تھین اور با د شاہ اوسے قبوا مگر حدِ نكه صاحب شرالامرار صرف مورخ بهين او بخيين بهايسے خاندا بي <u>اسلئے وہ اس کے سوائے اور کمالکہ سکتے تھے ہراڈ</u> ون بركيونكر كمصل سكتا كفاكه نواب روشن الدوله كي تبين جيبا ين خواج محرصالي ٔ چرمحد بعقوب اور حواجرموسی کی ببیری اورنگ زیب شاہنشا ہ<sup>کی</sup> سے تھین حن نہن کی سفارش کی طرف وہ اشارہ کریے ہین وہ لزاب لہ کی حقیقی جیا زاد ہیں بابھتیجی تقین ایسی باعث سے وہ یا دشاہ کے زنا نہ محلون مین ہے تا مل آنے جائے تھے اور مبکما ت اون سے بروء نہ کرتی تخبن بذاب روشن الدوله جونكه اسينج ببرد مرست كمبيب معتقد تحفه اويه

لٹدیے دولت ہے قیا س دے رکھی تھی اس لئے آ<del>ئیان</del>ے اپنے بیرو م**رست** کہ ر وح کو تژاب ہیونجائے کے لئے خاص جا ندنی جیک میں بیرسنہری مسجد مبنا ڈیجو کہ ترالی کے قریب واقع سے سکا لاہجری مین بعد و فات حضرت میران تھیکہ صاحب ليني بنا ئی اورسر سنے باؤن کک اَوسے سوسے میں غوطہ وید یاجب بادشہ ی سواری جاندنی جیک مین سے گزرتی تھی تواوسے دیکھ کرخوش ہوتی تھی۔ ا ورابتک بوری کے مسیاح اسے اگر بحرت ا ورغور سے دیکھتے ہن اس سجدمين نا وريشا وانشار لال قلعه سي نكل كرا مبينها تخياا ور ديلى ك فتل عام كا حکم دیا تھا اس وا قعہ کے سب<u>سے</u> نمام انگر نیری سفرنامہ لکھنے والون لنے اپنی ما لیف مین انس مسجد کا ذکر کیاہے مین انس مسجد کی کیا تعرفیٰ لکھویجیاں ا چه بیان دس کی پیتا نی بریه تاریخ کنده ہے۔ بهمهد با دیشاه هفت کشور سیمان فرمحسد شاه داور به ندرستاه به کان قطابات شداین جدیه زرین ورجها طاق خدارباني است بيك دروئ الله منام دوش الدوله ظفرخان بر تاریخش نه سجرت تا شارلست بزاروبكصدوسي وجهارست ا س مسجد کی تباری کے بعد خطاب نواب روشن الدولہ بہا درنے رفاہ عام کے لیے فیض بازار میں عین سرگ بر دوسری سنہری مسجد بنا فی بیر ہلی مسجاسے ۲۴ برس بعد نتیار مودئی ہے اسکی بناکی بیرتاریخ سکے۔ روشن الدوله ظفرخان صابحودوكم مستحر وتعميه طلاني مسجرعش استتباه مسجدے کا درفضائے قربیل کا کروانط شعاعی مہرجار وبی بگاہ حوص صاف اونشان ارخیتمهٔ کونز دید مرکه از آبش ضوساز دیشو دیاک زگنار

ت بوسیدہ ہوگئی ہے اور اس کے گند و کئی کانٹول الى سېرىمسچەيىمے ڭىنېدون برح پريط جا ديا كىيابىي جونك ازه مین واقع ہو ئی ہے اسلئے یہ قاضیوں کی مسی کہلا بحدینائے اور کن کی مسجد کہلائے اگراز روئے مثر لبیت ے کتوان دوبوٰ ن مسجدون کی تولیت اس فقیرفٹ آئ کو ہیونچتی لبونكه نا چنر بذاب روشن الدوله كا دارث با في ب،اگرجه اس مسحد كي تاريخ مین میران بھیک صاحب کی نذر کا تذکرہ نہیں ہے مگر بینے ایسے بزر گو<del>ن</del> علوم کیاہے کہ پیمسجد بھی میران صاحب کی الصال نڈا ب کے لئے ندار حسب نبانی تقی اور به بھی مینے مسنا ہے کہ ایک مسی سنہ ہ لاہور مین بھی نوا ب روشن الدولہ نے پیرو مرسٹ دی خوشنو دی کے آب کے عہد زندگی میں بنائی ہے والداعلم۔ ميخانه ورومين رأيا وه حالات لكھنے كى كنحابيش نواب رومثن الدوله کے بیان کوختم کرٹا ہون کہ آپ نے چر آاؤہ ی عمر با بئی اور دسوین نہ کچے سال علام کی کو طلوع آفتا ب کے بعد تکہہ تھے میہ ا ے مرض سرطان میں وفات یا بی آب کی تاریخ وفات وورس بروه آب کے ہی عہدے کسی موسع نے کالی سے آکا مزا برا نوار تغدم مشرلفین کے احاط مین ہے۔ با الفعل مجھے بہا ن بدامر بھی لکہنا صرو کے میخا نہ وردگے نا ظرین اگرسیر المتاحرین کو دیکھین کے نوائس مہین بعض احوال بواب روشن الدوله کے آب کی بزر گی کے خلاف ملاحظ فو<sup>ا</sup> کمینگ اورا و مخییں آپ کی طرف سے سورطن بیدا ہو گا اسلے میں شائے دیتا ہون

برالمتاحزين كيح مؤلف سيه غلام صبين صاحب طباطباعي سخت متعصب بزركر ا ہنون نے اپنی کتا ہمین اصحائیے رسول اسٹدسے نسپیرا ورنگ زمیب عا کمگیر محد نثناه بیا کوبرا کهایسے - بھرسبداً دم نبوری رحمته ابسرعلیه اور وس عہد سے تنا م مشایخ کی تومین کی ہے بھر تنام امرائے تورا ن اور عله نوران کوبری طرح یا د فرمایا ہے۔ کیونکڈسٹ کوک سنت والجاع<del>ت تھ</del> بذاب اعتما والدوله محدًا مين خان وزير محدشاه كي باره مين لكهاسي كم تخدین ایل بہت رسول کے سات ہدا دت تنتی اسلئے دہ ایلا ُوس میں مرسے . نواځاندوران خان صمصام الدوله کی متعلق لکھاہیے کہ وہ نمک حرام تھے اور محدیثا ہ کی سلطنت کی لربا دی جاستے تھے طرف وہ اگرراضی ہیں تونواب برنان لملکہ صوبه وارلكصنوا ورامبرالانمرا لذاحبين عليخان اوربواب فطب الملك عمدالتك خان جالٹٹے والون ئے سے جواون کے ہم ندیمپ تھے اسلئے نوالے وشوالدقتا وغيره حضات كى نسبت سيدصاحب كابيان كو ني صحيح نه سمجيا جائے - لؤاب روسش الدوله كالمزار برالذار فذم شرلف سلے اصاطر میں ہے انھین لذاب ومشن الدوله يمستم جنأك بار وفاد أركح فرز ندولبند هؤاجه محدنا مرصاحب خاص بعندلرببيلي مناسب كممين بها ن خواجه محدنا صرصاحب كا نسب المرخر بركر دون و موندا-<del>シシシシ</del>৽ዻ∘シ∛≒Xà∙›⋅₩₩

بنام شطاح اجم عرنا مرصر اجميرور دصاحب عثاله برجواج عوض بخارى بخاري بخاري بن بلاق بخاري بن على مرتضى بن حواجه علالبلام العامدين ابوطالب بن عبرتان بن قصی بن كلاب ب اجراطلبا بن باستم ين كعسه بن مُره بن کوي بن كناية بن مألكب من حتر كميه ابن البياس | بن مصر برن مكست سببيان إرجمل بن قبيلًا بنالبسع بن علاك بن أور بن نزار ابن معس بن ثابت بن تارخ شارح بن ابراتیم این افر بن ابرائیم بن تاریخ بن *سروع* بن ارغو بن أعيل ابن قالغ ابن عابر بن ناجور بن نیچ علیالهسلام بن ار فخد بن ابن مالک ابن مولع ابن ادرسی بن بزد بن قينان بن انوش حضرا بوالبش آدم علبيه الصاوع والشلاه

پرنسبنام جوہین سے خواج محسد نیاصر صاحب کا لکھا ہے اسی کے قرب قرب برب امرجوہین سے خواج محسد نیاصر صاحب کا لکھا ہے اس کتاب کا نام کنٹر الاکسیا سے جومطیع صفدری ہیں برقام کیٹر الاکسیا سے جومطیع صفدری ہیں برقام بمبئی جوہ بکر شائع ہو جی ہے ناظرین باتمکین طبیق فرہائیں اسس کی تا بیکہ کیلئے میں بہاں خواج میرا تربن خواج محدنا صرصاحب کی گئیا ہے برائی افعال کے جند اشعار نقل کرتا ہوں ان اشعار کے بڑھے سے واضح ہوجائے گا کھوا جرم حداث ما فاصی صاحب اور آئے بزرگون کا نسب کے مقدر کہ اور خالص ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سے نکتہ ان اشعار سے ناظرین کو اور خواہ استعار سے ناظرین کو معلوم ہم دیکے اور وہ اشعار یہ ہیں ۔

## التعاربيان واقعميسرانره

آن سنب المركم ازعم رفيب المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسار المسان مرميه الن المرار المسان مرميه المستند المستند المرائ المرامية المرائ المرمية المرائ المرمية المرائ المرمية المرائ المرمية المرائح المرمية الم

بنده نقل ازروئے آن مرقوم کرد ئ نسب ناحمہ بنیں منظوم کرد صاحب فوج وحشم والانشأن عالم وابل عزلميت عاسط اوست تعیسنی جدعالبشان ما درميم كرواز دستياسفر ورمحسندم كروا زونياسفر آنكه ایثنان را شهید آمدنشا ن اجندتا ورتبضه اخوان شان الْكُرُونِيِّ لَطُ ٱلْ رَسُول السيح جانب اندرين ذربتيتنس اسرکنی سیب انگرده میسج یا پ أمدا ينجا آخر شابهم ابرديشس شاه نشبه آورده ومن برمزار حضرت خواجه كلان جانشين مسندارشا د بو د خواجه مبرك راسمي اوجداست

حضرت نواب طفن سرايدخان صاحبات وسيه كاسل قبلہ گاہے حضرت ابنیان ما ب بزارو بکصدو ۱ من عنیر نيدتا رخيث بودنا بيعشرا والدمثس يواثب تحايثه خان دختر شا بان این *مند وسس*تان ا وبذات خود نگرداین را قبول شىكرمىر تامىنوزاز بېينى<u>ن</u> غيرسا دات مسيح الانتساب والدا وحضرت خواجب عجومن اوا باحر اتقصيب عاز ما ن صاحب سجاده دراولا دبود جدسلطان بإزسلطان احدست PI

بوده است آن برحیے کامل کی والدايشا ن محسسمدين على إيا فتدازوضع واضع الصنحنا م خراجه ومسيسراول بن سردونكم ا کداووه بیکسان دا درومند إبين على اولا وحضرت نقتنبند جلدا المحسوج اندرلسب سيدبرحق خدا وندحسب ابرمزار حواجبت فابممقام حضرت خوا جهابوالخيست نام فضل کلی برحصا دی یا فنته <u> وان لقب خاص اد مزاسے ¦فنظ</u>ا بهم به ظاهر بهم بياطن أنبتياب كا في آمدياً بيران عالى حنا ب الأنكها ورانعت بندآ مدينتا ن وركاكش والثرن بإشدازان والدسشس سيرحلال الدبين بوق حضرت بربإن دبین جرمسعود برسراسم از اسمایست ن تاا ما محب كري ابا ئي مثنان المده لازم تؤيهم لا بن مكسي لفظام بيدروشن حرف اميرا قاسم وشعبان ڈگر بربان دین مستعدالترورين العابري ليس نفتيب وصوفي صاحب فاق والدسشس محمود رومی بن بلاق مالقي نامنش على اكبرست بازمحي الدبن ومحمو داخرست والدسشن حنرت المجسكري ست والدا بشان نقى بن نقى ست يس رضاى كاظم اين جفرست باقروسجاده والنش اطرست والدالبثان حسين بن على ست مادراوفاطرين بني ست

| ا كنسب نامه در بينجامت د تمام<br>برمحت مد با دوبر النشس سلام                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نداب روش الدوله ك ثناه ك مسبد لطف التدين<br>مسبد شيرم محد قا درى نبيره حضرت سيدياج الدين<br>ابو مكرين عبدالرزاق بن غوث الملين مى الدين                                                             |
| ا بو بمرین عبدالرزاق بن غوث اهلین می الدین<br>سب پرعبدالقا در حبب لانی رضی استوسسری                                                                                                                |
| وخترسے ہوئی اور او نکے بطن سے نواب روش الدولہ کے گھر انقا<br>سیادت وشرافت خواجہ محد ناصرصاحب عندلیا ہے مصلا ہے ہی بین طلاع<br>فی الیشاد میں ان موجہ خواجہ میں ناہ مراح کے بٹاگی دمراحہ علی میں تھے |
| فرمایا شاه بیداری جو خواجه محدناً صرصاحب شاگر دصاحب علم دمنر تھے اور حضور او مخین بیدارول کہا کرتے تھے آپکی تاریخ ولادت یہ لکھی۔ فیطعم                                                             |
| وروچ دا کرچ ذا ت آن و لی<br>شرکما لات ۱ مامست از حسلی<br>سال تا رخیشس مراآلها مهشد<br>وارث عبسلم ۱ ما مین وعسلی                                                                                    |

ولوى مسببة مجبوب على صاحب مرحوم ابنى يا د دانشت ميں تتحر بر فرماتے ہي کرمز ا باحب كابوذ اجمعم ناصرصاحب كالانتح فواج محدناصسره مزارسے جانب شمال شاہ جونظام الدین کے باغ میں واقع ہواہے یہ باغ شاہ لطف ال ب کے پوتے شا ہ نظام الدین صاحب صدر کی ملکیت کہلآ ایسے ۔حضرت مٹ ہ فالنهصاحب بعي ولى كامل اورعارف بالشريخ رحمة الشرطلبيه خواجه فرزاه صاحب شرمين ببدا موئے اوس میں زروجوام رکے ڈومیر نظے م آب کے بدر ہزرگوار منصب دار تھے آئینے آبا وشا ہزاووں کی طرح نا زونعمت کے سات پرورش با بی آپ نها بت سین وخولصورت تخص حب آپ سوار موکر تخلق تنو آپ کی واری کے جاروں طرف تما ثنائیوں اورمشتا قوں کا ہجوم موتا تھا اور بڑے بڑے رُنسِ اورامیرا وراجنبی آب کے سلام کے لئے جاتے جاتے تھیرجاتے تھے اور آوار بجا لاتے تھے۔ اُپنے علوم وفنون عرب کواپنے والد مزرگوار اور اُپنے وا داخواجہ ستحالاً خانصاحب سے حال کمیا تھا۔ باپ داوا چو کہ عہدہ وارتھے اس کئے مسبیگری سے منركوا ب نے كمال خوبی سے سيكها الكي عمراجي بيں برس كونہيں بيرونجي تقي جوسركا نٹا ہی میں آپ کی ناحن بندی ہو گئی اور آپ ایک لشکرے سردار نبائے گئے آسیے عرصة بكي يه خدميت خوبی سے انجام دی اور دنیا دی شان و شو کت بیل بنو دادا کے منص ہو پخے گئے۔ گرچونکنبی فاطمہ اور حوٰا *جرسے پر*ہا وُالدین نقشبند کے پوتے تھے اس کے آنب ظاہری علیش وارا مسمحظوظ مذہرے تنے تھے۔اور بات بات بیں آبکا ول کیرا حأناتها دادا باواكوبهي لبظأ هراميرا درباطن مين فقيب بليته تقفه يمكلف لباس نيبنة تھے تو رسول کی گدڑی یا و آجاتی تھی تا لین پر میٹیے تھے تو حضرت فاطمہ کا بورہا آنگھوا میں بس جاتا تھا۔ مزعفرا دربر یا نی کا نوالہ اٹھاتے تھے مو لی علی نے جو کے سو کھے ٹکر ہ وصیان بر مسلم صفی تھے۔ برف کی فعلیاں نوش فرماتے توحفرت امام حین علیالسلام

ن دن کی بیاس کا تصورسنده خنااس کشکش میں دن گزر رسے تھے جو بہلے واوا ب نواب متح التدخالصاحب لے جام شہا دت نوش کیا اور اس کے بعد نوار روشن الدوله آب کے والد بزرگواریے بعارصنه سرطان انتقال کیا۔اب کوئی رو کھنے تو کنے والا نہ تھا لؤکری کو ہستعفا دیا۔محدیثاہ صاحب نے بہت *منع ک* ہرکیاکرتے ہو مگرانہوں نے دست نبتہ عرض کی کہ حضرت اب برائے خدا ہم فقہ د ر ور کھرمیں جو کچھ لفیت وحبنس اپنی اور اپنے بڑو اُں کی کمانی کا تقاحد اکی راہ میں سکا بالثاكر فقير مو كئے اور محل حيو ژكر اور مبوى نجوں كو كميكر ايك كھنڈر ميں جا سٹھے۔ خواجه محدنا صرصاحب سے سات گھرے سب جھوٹے بڑے الا اللہ کہ کرفقر ہونے کے لئے او کھ کہرے ہوئے اور فقر فاقہ کو اینا فخر سجینے لگے۔ خواجہ محدنا صرصاحہ اللافی ما خاسته میں شغول ہوئے اور رات دن ریاصنت اورعبا دیں میں گذار سے ب سے پہلے آپ سے ورگاہ آلہی میں یہ وعاکی کہ اگر میں سپج مچے بنی فاطمہ ہوں رزق نه که کمین لگانار دو وقت کهانه کها وُن جناسخه آب کی بیر د عا تفبول ہوئی اور تمام عمرا سے سے ہاں ایک قت فا قد صرور ہوتا رہا اور کمہی کمبی وہ در دو دورات بھی آپ کوا ورآپ کے اہل دعیال کو کھا نے کے لیے کچ برمنہ اکا ایس ابھی کسی بزرگ سے مربد بنہوئے نختے گرمجا بدہ کا بیحال تھاکہ روزہ وزہ ر<u>کھتے تھے ح</u>لیو *ں رب*حایہ کھینچتے تھے۔ یا دآلہی میں سردی کی بہاڑسی را نبیں کا ٹ کا ٹے کرون تخالدیتے کتھے اور معبو و کی بندگی میں گر می کے کمنے کمیے دلوں کوشام لردبی<u>ت تھے</u> عثا کی نماز<u>سے</u> فارغ ہو کر محبرہ ہیں واخل ہوتے اور تحبرہ کا دروازہ نب<sup>ا</sup> كركيت اوردوزالذ مبيهمكرايين ووبؤن يا وُن عبالون أرسى سے مضبوط باندہ ليت تحقة تاكه اصلاحكه سع بنبش تنهوا ورا وتحفناجا بي توجهي نه اوتحفا جائي يا دَالهي ي ب رول لکڑی کا اپنے ہیلومیں رکھ لیتے اور احیا این کا حاتا تواوس رول سے اپنے بدین کو مارتے اور نفس سے مخاطب ہوکرہ لما کار تو کیوں سوگیا تھا ہم کیوں لگی۔ خدا کی یا د سے کیوں غا فل سواکبھی حجرہ ااستغراق طاری موتا که جار چار بایخ پایخ دن تکم ، کو دنیا و ما فیها بھی فرا موسٹ سوجا تی ا ورحجرہ سے باسرتشریف نہلاتے ری اور آپ کے بحیر جرہ میں جہا نک کرد میصنے کرمیا وا مرے ى رەڭئے تودىكھنے كە آپ باطپناً ن نما زميں ہيں يا مراقىبەي اس سخت ا قسحرنت میں آپ سے برسوں گِزار دسے اسی طرح ایک بارآپ کو ندرسيقے ميٹھے سات دن اور بچھ راتيں گزرگئيں اور ساتویں رات بھی آدھی موسم کی گرمی اور بھوک اور بہاس کی سختی سے آپ برضعف نْے جواب دیدیا۔ ناتوا نی سے سبب سے آپ کی آٹکھ بھیکی تھی کہ آ ایسے سمایا کوز دوکوب کرنا تشریع کیا اسی حال میں وہ تا رکج ں سے کہ تو ہمارالحنت حکرہے اور تبرے بدن کی چے تمیں ہمار۔ ا ذبت سمار ــــى حبرعليه لتحييثه والتنا كو تتحليف او بچاتی ہے زہمارزہماراب ایسانکرنا اور بیمحنت اورجفا توبے اسے اوپر کیور لیزی ہے ۔ خواجہ محمد نا عرصاحب بیرجلوہ و کیھکر کھر اگئے اورا پ نے دم لەحضەر مرف اس غرض سے كەعرفان الهي حال موجائے گا اور حنوا جہ ناصرصاحب كوابينسينه سع لكاليا اورجودو لت أب كم سينهن تقى وه خوام

مجدنا صرصاحب کے سپینہیں ڈالدی ادر پھراون بزرگوار سنے مجرہ ہیں؛ ماحب كومبعث تمبي كمياجوم اواوليا رالتُدبر سول كي رياصنت اورمحنت وه آن کی آن میں خواج محمّد ناصرصاحب کوچال ہوگئی جواجہ محد ناصر نے حیران ہوک عرض کی حضور اپنے نام مبارک سے اس اچیز کو آگاہ فرمایئے۔ فرما یا میں حسن مجتبے بن علی مرتضای موں اور نا ناجان نے مجھے خاص اس لئے نیزے ماس جھیجا تھا کہ میں تجھے ت اور ولایت سے مالا مال کردوں۔ یہ ایپ خاص بغمت تھی جوخا لؤا د اسطه محفوظ رکھی تھی اس کی انٹر انتجھے بہو نی ہے اور انجام اس کا مہدی موعو فہ على الصلوة والسلام بربوكا بم خوشى سے مجھے اَجازت ديتے بس كراس نغمت سے تو جهان كوسيراب كراور جونجه ست طالب مهوا وسكونيين بهويجا ناكريس لسار تحييلي مكرير ت جوابھی کھے دیراور باقی رہے گی نہایت ہی مبارک ہے۔اسوقت توجس شخص پینے یا ت پر بیعیت کر تکیا وسے ثقا یا نٹند کا مرتب حاصل ہوگا ورقبا مت تک اسکا نام آ نتاب ي طرح دنيا مي حكيمًا رم يكا-خواجه مح زاصرصاحب يخحض امام حس عليب السام كى روح باك سے التماس ساکه حضور بیط نفیج آب بے اس خاکسار کومرحمت فرمایا ہے اگراجازت ہو تواس کا نام طرافقة حسبنيه ركها جائے اوراس نام سے اسے مشہور كيا جائے كيونكه آسي كى ذات والاصفا سے حضوصیت رکہتا ہے حضرت امام حسن علیبالسلام کی روح مقدس نے اپنی انگلی دانتول میں دیا کر فرمایا اے فرزند میراوروں کا کام ہے کہ اپنی نام وہمودے کئے لینے طریقیہ کا نام بھی نرالارکھیں اگر سکو اپنی شہرت حدامنظور ہو تی تو سم دنیا کی زندگا نی میں کو نئ راین نام سے علی ده منسوب کرتے اور اُسے حدا شہرت دیتے ۔ گریم سب فرزندان ل الشروريائ عنييت ميں كم بي اور دريائے محدست ميں غرق بي ہارا نا م مح*دث* بهارا نشان مجدسے بهاری ذات ذات محدا وربها ری صفات صفات محدیں اسلے

ہیں سے مگرے نکہ وٹیا وی زندگی منیں معبت کرنی بھی ایک س ا ورطر لقبت سنر بعیت سمے خلات نتیجہی حائے لسلام کی روحانیت عالم ہالاکوجلی گئی بخوا حرمحد نا کھانسنے کھنکاریے کی آ وازیجی نیآئی تھی۔ رہ رہ کریہ وہم بته وتتمنول كاانتقال تونهين سوكياسب. اكواپيغ والدبزرگوارسے د لي تعلق تھا۔حبس دن سے خواجہ محمد نا صرص ل ہوئے تھے آپ کے مجرہ کے دروازہ برملیجے دن را ن میرادیتے تھے اگررات کو ی وقت نیند آجا تی تو تخرکی جو کھیٹ پرا بنا سرر کھ کر زمین پریڑ رہتے اور کھوٹی ووگھڑی میں ہوسنسیار سو کر بھیر ہیچہ حاتے اور خیال فراتے کہ ابسانہوا با جان کسی ضرورت محبح پیجاریں اور میں بڑا سوتا ہوں کھا تا بینا 'آپ نے بھی جیبوطوریا تفاحیب کھانہ کا دقت اورا ہے محل میں اپنی والدہ ماجدہ کے باس تخاتے تووہ مبتیا ہے موجا تمیں کسی عزبزيا ما ماسے کہتیں ذرا خوا جہیر کو تو با ہرسے بکڑ لاؤآ پ حب گھرمیں آتے تو ادھیں یکھ کر دیا روں رومیں اور فرماتیں بھلا مٹا تمہارے باپ نے تو و نیا کوخوب سابرت ورسب طرح سے عیش آرام اوٹھاکر کی عمر میں چیوڑا تم ایسے کہان سے وہ آ کئے ج

ں کی عمر میں فقیر سوئے جاتے ہوا ور تو اور کھانے بینے کا بھی ہو نش نہیں فاق کرتے میرے تعل کی زنگت زر دبیڑی جاتی ہے لوا وُمیرے سامنے مبیھے کرکھیان ومیں منبکہا تھھاتی جا وُں گی خوا جہمیر وروصاحب ناجار کھا نہ کے لئے مب<u>ٹھ</u> جاتے۔ **ا** ە زار و قطاراً لسوشكتے اور آخركىدىتے . بى اماں جان مارىپے يا حيواريئے میں تو بغیرا باجان سے نوالہ جاتیا ہی نہیں۔جس طورسے خواج میرور دصاح وخواجه محدناصرس ولي محبث تقي اسي طرح حواجه محدنا صرصاحب كي أنكھونكي تھنڈ ك ا در کلیجه کی کورو اجه میر در دصاحب بھی تھے۔ بھی سبب تھا کہ جس وقت حضرت امام جس پهالسلام نے خواجه محدنا صرصا<del>ح ب</del> فرمایا کهاس ساعت سعید همیں حب شخص تومر دیرکرے گا اوسکا اور نیرا نام تمام عمرا فتا ب سے زیا دہ روشن رسمیکا اور ناقبا ے دنیا یا دکرے گی۔حواصر محد ٹاصرصاحب کوخیال آیا کہ اسوقت میرامنجہ ملایغنی درومیرے باس ہوتا تومیں اسے تبعیت کرکے پر نغمت محد سرسیہ میں ڈالد میا امگروہ تر<sup>ہ</sup> برسس کی توجان ہے اس و قت بہاں کہاں اپنی ما*ں سے یاس محل میں بڑ*اسوتا وگا .خیرمی*ن محل میں حاکراوسے لاؤں*ا ورمرا د کو نہونجا ووں۔ بیسوچ کرآ ہے ہے ججرا دِروازہ کھولا اور حجرہ سے دروازہ کے نیچے جو سیڑھی پر<sup>یا</sup> وُں رکھا تو بیر معلوم **سواکوئی تحفر** یڑا سو تاہے اور باوس اوس کے سرمہ بڑا ہے مگراند میراکھیے تقااس لئے کھٹرکہ زویا آب نے فرایا کون سوتاہے۔ سوية والا مضورس مون خاصميريكهكر خاحرمير وروتراب لعرسے ہوئے اور آواب بجالائے اور اپنے بہارے باپ کوزندہ دیکھ کرخوشی آ و احرا مرساحی - بانن روت کیون بو- خدان میل کم خاص عمّا بيت سيع من من تجنثي سے معجرہ ميں آوُ حواج ميروروصاحب اپنے والد

سات حجره بیں تشریف ہے گئے اور خواج محد یا صرصاحت خضرت ا مام شرع کمالیالہ کی روحانبیت کے قدم ریخہ فرمانے اور دست فقرعطا کرنے کا سارا قصہ بیان گیا۔ میں نے اليني بزرگوں كى زبانى اتنا ہى سناتھا كەصرت المحس علىالسلام كى روح باك تفورى ديرمين تغليم فراكرخواج محدنا حرصاحب سے رحضہ ت ہوگئے تھے مگرخواجہ میہ در دصاحب علم الکتا اَبِ مِ*ی تحربر فر*واتے ہ*یں کہ حد* ناا مام حسن علیہ اِنسلام کی روح مقارب ات دن تک بیرے والد احدے یا س حجرہ میں رہی اورسلوک محدریفالصکا لمله كرواكر حنت الفردوس كومىد بارى - زب لفديب ايسے مرتند كا مل كے اوزىبى ست خواجه محدناصرصاحب <u>صبيه</u> مرمدخاص كي حنبو*ن ين*سات شباينه روز اسمرا معرفت سکہائے اور انہوں نے سکھے۔خواج محد ناحرصاح سے اوس وقت عزاج مب وروصاحب كواينا مربدكيا اورمحدمين خالص كيفيضأن سيرسي كاسبيه عرش عظم بنا دیا اس حال کوخواجه میرانزصاحب نے اپنی کتاب بیان واقع میں بہی مخرر فرایا ہے۔اسکابہاں کھنامناسے،۔ تخمرال راكشت اندراين حمين منسبين خاصي إفت ازروج سن بش من المنتمش عالم و مكر كشود مبغت روزوننب ميال تجره بود گشت ناز ل عالم روحانیا *ب* ورستها دت خارج ازوهم مكمال تهجنا ن بريك عبادئت با وضو اندرين مدخانشسة قبدا و جزراب ربنج مكتو بيلن از گه در تجره نی مستسرمو د باز محوش حور رصوت اقامت مي شنود أمده بيرون المامت مي مود چو ن صلوة فرض لادا<u>ت</u> سلام مى شراندر مجره في حرف وكلام لمتفت سوئ وگرا شالند أشنائ واب ووراصلا نشد گوئىيااوقىپ دىسمانى نبود جنرظور نوررحافي نبو د

يورخودرا واقف اين رازكرو روز شفتم جونکه د ر را باز کرد التنكه مي باشد كريب مه بدر صاوق الدراسك رفع التحر كاميع سعادتمن كيشسواي سخن سيحكم عالبيش كروم كمنساز كنيت فاصعايت كردهات خلق رابرا مرحق وعوت كنم امرست تادعوت امت كنم وین ما وین محدثیت ولبس خالص ائين محد مبست وكبس يەقصپە برىدە كى ئالەكاپ بْرُەكانالە ا يك محلەكانا مىتقا جواس شايجمان آباد ما بربهار تنج سيرانه بغرب الوتها اس عله مي تمام سادات هوا فيدر بيت تق سيه مخيصاحب قادرى جوخوا حبمبرور وصاحب سمينا ناجان تنقي اورائخا لفنب پرعدہ نظا۔اس محلہ کے ہیں ایک نال بھی تھا اس نیئے کہسس محلہ کانا م نا لہ ا ور عِمِدِه صاحب سے نام سے سات ملکرمبرعمدہ کا نالہ شہور مہو گیا تھا۔ کیرکٹرٹ استعال ے گبڑ کر بیرمدہ کا نام کہلانے لگا اسی محلمیں نوا ب روشن الدولہ کا فیل خانہ اور يرخانه ماورطوبايه اور ٔ د يوان خانه اورزنا ته محل نقفه اوراسی محله میں بیر حضرا ت بستے تھے اور خواجہ محدناصرصاحب اور آسپ کی اولا دکی پیدا کش بھی اس محلہ کی تھی م محله کا نام پیر برف خانه موگیا نخفا اب به محله ویران موگیا ہے اور اسکا نشان بھی اِ تی نہیں ہے۔ اسی محلہ کے متصل خواجہ محد نا صرصاحب سے بزرگوں کی ہڑوار تھی جس میں سوائے روشن الدولہ صاحب کے اور تمام بزرگ اور یخواجہ محد نا صرصاحب کے نسير سيدمحد فادري اوراونكي والده وغيره اورآ پ كي والده اور نا ني دادي صاحب ب مدفون ہیں مگراب فقیرفرا ق اونخا بیتہ نہیں لگامسکتاہے کیوکیصد ماں گزرگئیر

ورزما نذکے اتفلاب سے قصروا یوان کو اجاڑ کر و برانہ اور و برانوں کو کا شانہ بنا دیا۔ بخواجه محدنا صرصاحب ادرخوا حبمير در دصاحب كى وروكيشي وركما لات كاخر ہوا تو با دشاہ وقت سے رمدہ کے نالہ پہوشجگر دو نؤں صاحبوں کی زیارت کی ادرکہا ى ويران مقام كر حيوار ويح مكرات ب السيندنه فرما ياكيونكمه اوسوقت كا ابهجاب آبا دمين آكرنسناسا دات ا ورمثنا يخ معيوب سميمتے تتھا ور كہتے تتھے ميبي دھ ہر ہیں با دشتا ہی چیا دن ہے جہا و نیوں میں شریف اور اون کی بہو ہٹیوں کا کیا گام رحنید ہی روزمیں مندواورمسلمان رعایا برانی دتی کو چیوز کرشا ہجہاں آبا دمین گئی در برا نی د<sup>ه</sup>ی میں آلو بولنے لگا۔ حبن بازاروں می*ں ر*ا ت دن کٹورہ بجتا تھا وہا*ں گیرٹر* سنے لگے اور بہیروں لاینے لگے گرجے وضع دار لوگ تھے اپنے محلوں میں آباد نھے غت تکلیف ہونے لگی سقہنہ ہو یا نی لائے حلال حزری نہیں جو کمائے <u>بنیے</u> بقال کنجر و قصائی نہیں جو کھانے بینے کا سا ما ن ملے اب اجار سوکر سادا ت ورشائے بھی شاہر ہاں آباد میں آئے۔ اور نگ زریب کی بہو الروخواج ميردر د صاحب كي مريدا درمعتقد تقيي منهايت • الناس قد کر التجاکی کرائے ناچار موکئے اور آپ نے شاہیماں آباد ارنت کا وعدہ کر لیا مگر ہے فرما یاکہ ہم نتہار*ی لال حو*بلی یا شاہیجہاں آبا دے <u>ک</u>سے اِنٹر محلسائیں جاگر مرکز نہیں رہی گے جیسے جھونیڑہ ہمارے اس بریدہ سے نالہ بنے ہوئے ہیں سیسے ہی مکا اول کی ہمیں نے شہر میں بھی صرورت ہو گی۔ مهر مرور نے کہا ہنترسے حصنور کی مرضی کے خلاف نہیں کروں گی اور سکم موصوفہ نے جیلوں کے وجیمیں زمین کاا کی قطعہ لیکر یؤمکان حصو سے بڑے اور ایک بارہ وری جس کے کے بہت بڑاصحن تھااور ایک مسجد نیا رکروانی آتھ مکان آپ کے عزیز اور آ کے بال بحوں کے لئے بخریز کئے اور او ان مکان بارہ دری کے مہلو ہیں آپ کے تخلیہ کیا

ن اس ما م کاکونی سخص نهیں میں میں اس کہاوہ یا نے بھر یہی حوا ہے دیا کہ بہاں نے کو ٹی بزرکہ بات يوتجه حاماتها الوكفيس خواص مرور و كولو تحتيا سول <u>لطنة بن و و محض سحام</u> الا ورم نے کہا میں شاہر ال آباد کارسے والاہوں میراقصہ بیسے کرمیری ت اور شہیں ہے اور مجے اوس میرے س اورد ق من متلاہ۔ سوکھ کرکانٹا اوردعا کرتے کرتے ون کال ویٹا ہوں۔ آج رات کو بھی درو و تشریف بڑھتے بڑھتے

خب کون مزرگ میں اور کہا نے فرمایا وہ ہمارے فرزندولبند ہیں اور بریدہ کے نالنہ شہر سے یا ہر دہتے ہیں۔ یہ شیار موگیا اوراین نام مکان کومعطر بایا-مجیافتین بوگیا که مراخواب سجا ہے بشارت سے باقی ہائٹ کا منی محیے دو بحر موکئی اور صبح ہوتے ہی میں مبوی ں میں ڈال کرحلہ ما اور اس کی ڈو کی مشجد کے درواڑ ہے یا سرر کھی ملئے وعا فرمانیے اور کھے لغو مذکریات معنا بٹ کھئے ہوا حرم نگراینی گرون شخی کرنی مگرحواجه محدنا حرصاحب ہے " امنت کیا که اون مزرگ کی نشکل صورت کسینی تھی اوس شخص سے نیسب جلیہ سا*ن ک*ر جضرت الممتن عليه السلام كاجال ويكه حكم تقية اوس طالب خواج محد أحرصاحب كهاآب بيضئ اور فواج ميروروه فأيا برخور والزغمن ابيني وا واحان كي نوازش ومكيمي خدا كا نشكر كالا وا ورمريف دعاكرواور كيوتعويذ بعبي لكعدو وخواج ميرور وصاحت فرايا حضور محبي توتعويز اكهما خواجه محدنا صرصاحت فرمايا النزكانا متهبس بإوسيه اسسه ببره كراور تعويز كبام وكابين لكها ب تعویدلیکر گھر گھیا اور اس کی بیوی اچھی سوکئی اور آ سپ حضرت خاجہ محریّاً ب اور خواج میر در دصاحب کے نقراو رباطنی کما لات کی شهرت د تی سے سنگالیاور كارشا و تتماكه عالم ظا ہر میں كسى كامل فقیر سے مبعیت كر لدنیا اس لئے آپ كومرشد كا مل كى تلاش ہوئی اور سات ہی یہ دہیان آیا کہ ہم خاج سید بہاؤ الدین نقشبندرضی المتعندی
اولاد میں ہیں اس کئے ہیں اپنے بزرگوں کی طوف رجوع کرنا چاہئے اور اپنے گم کروہ للسلہ
درونشی کو پھرڈ ہونڈ کر عامل کرنالازم ہے۔ پر کھنے اور بھر سے معلوم ہوا کہ صفرت شاہ گلشن
صاحب مجددی نقشندی اسوقت دہلی میں سلسلہ نقشند یہ کی تعدیث کا مل رکھتے ہیں
ابنا آبائی سلسلہ انسے کھئے جنا بچہ آپ اون کی خدرمت ہیں حاضر ہوئے اور آب او لئے
ابنا آبائی سلسلہ انسے کھئے جنا بچہ آپ اون کی خدرمت ہیں حاضر ہوئے اور آب او لئے
میوت کی درخواست کی۔ شاہ صاحب بے جو کچھ اس کے جواب ہیں ارشا دکیا وہ ہم
دوسرے جام میں لکھتے ہیں۔

د و مساحب و شاہ گلش صاحب بی منظم کا مساحب بی مساحب بی مساحب بی مساحب میں میں مساحب میں میں مساحب میں میں میں ا نفستبندی حضرت خواجر محمد الصوب الحرب المرسم المرسم

خواجر محد ناصر صاحب بے محضرت شاہ گاشن صاحب طریقہ مجربہ کے حاصل مہنے اور اپنے حدا علی حضرت امام صن علیہ السلام کی بعیت کاحال آپ برطا ہر کہ یا تو آپ خواجہ محدنا احب کیا ور فرما یا ول تو آپ ہمارے صاحبر او ہ خواجہ برگرک سینا ہما کہ الدین نقش ندر ضی اولئہ عسنہ کی اولا دمیں سے بھر جنا ب امام حسن علیہ السلام کے اوب سے بیری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو اپنا مرید بنا کو ن بمبسرے آپ وا وا جان حب ایک اُن میں آپ کو فرا پنا مرید بنا کو ن بمبسرے آپ وا وا جان حب ایک اُن میں آپ کو فرا وا جان مرت عطا فر ما چکے ہیں تو اس برکسی اور نسبت کا حب ایک اُن میں آپ کو فرا وہ ہم برسی اور نسبت کا رسید کے فرمودہ کو ٹال بھی ہم برسی کا رسید کیا تھا ہم کے اُن میں آپ کے فرمودہ کو ٹال بھی ہم برسیکا کیا ہم بھی ہمارے کے فرمودہ کو ٹال بھی ہم برسید کیا ہم بھی ہمارے کے فرمودہ کو ٹال بھی ہم برسید کیا تھا ہم برسید کیا تھا ہم برسید کیا ہم برسید کو برسید کیا ہم برسید کیا

ہے ہیں بغیر بعیت کے آپ کو تبا دو تھا اور ک ) آپ دوں آپ کا ہ گاہ نقیرخانہ ریشٹریف لا یا کیجئے۔ عا احب مذاق شعردشاع ی کے بھی ہیں اور فقیر بھی مو ذ فضلاحكما وشعرااوني اعلى آب كي خدمت ميس شیخ سالٹُڈگلش ایس کے شاگر دیتھے بیرحضرت کی لاعلمی الکل بجاہے کیو کہ وہ شاہ گلشر، صاحب کے شاگروہ وئے تھے وہ امراوس زما ندمیں شاہیجہاں - مب*ک تفا۔ و*لی صاحب *رخیتہ گو نئ میں ش*ا وگلش صاح<del>ب</del> شَاگر دہوے تھے ولی اللہ بالیقین احمداً با دکچرات کے رہنے والے يمحدعوليف ابن المامهمام محدحوا وقدم ، بہوئجتا ہے۔ شاہ وجیہہالدین علوی کے مورث سید مہاؤالدین اعلی و رئتی مگر فارسی زبان دانی او نکی حی نگه اس قابل نه نتی که ده اینے هم ت مبیهٔ کر بیدل با خواجه محدیاصر صاحب کی طرح فارسی عزل سرائی کرین آس یے شاہجہاں آبا وکے اردو بازار کی بولی میں غزل گوئی شرق کی حضرت

یی کیا چیز نقمی ان کے اس ایجا د کی و تی یا شاہیماں آبا دہیں دہوم مجگئی اور لوگوا دن گئے کہ فارسی غربی کے مقا بلہ میں بن م لہ جو تکہ ولی سے والواں میں شہر سورت کی تعرفیت اکھی ہو تی ہے اس لئے قیاس ہوتا لى آنے سے بہلے أرووس شعر كہنے لكے مخفے مكرية فياس مرام فلطب رت و بی شهر د ملی کمبی استے ہی نہیں اور د تی میں آگر نہ رہتے سہتے اور حضرت شاہ حتب مرندا ورشا گرونهوت اوران کا دیوان جلد ندها مبدها یا آجا تا توالبته ت كيامعجزه أن كيتے اورآج ہم دلی والے ارد وزبان ہيں او نکے شاگرو ه جاتے گرحبکه ار د و بازار مهاری دلی میں تھا جبکہ دلی مذتوں و لی میں رہے جبکہ وہ غرت شاه گلش کی حبت میں حا ضربعوتے تھے بچرار دو کی اندا کجرات یا دکن سے کمپونکر ئے گی دوسری ولیل ارد و زبان کی دہلی کے سات حضوصیت کی ہے ہے کہ ا ایجاد سے اسونٹ مک میں سورس کا زمانہ گزر گباہے احمدا یا د گھے اٹ کا آنا جانا دہلی سے ریل موٹر میں بہت آسان ہے لوگ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں گر سی ایک کوبھی ار دوالیسی نہیں آئی جیسی غالب مومن ر و ق شا ہ نصیروغیرہ و بی کے شاعروں کو آئے احداً با دیجرات سے اردوز بان کا کوئی لگاؤ طهنہیں ہے ار دویار بخشہ گوئی کا ایجا دحوو لی کے کیا دہ محض حفرت شاہگا احب کا فیضا ن تھا۔ پر بھی غلط ہے کہ د لی صاحب اور نگ آباد دکن کے رکھنے تھے دکنی اونہیں محض اسلئے کہا گیباہے کہ شاہی ز مانہیں گجرا سے بھی دکن کےصر سلئے سارا کچوات وکن میں شمار کیاجا ٹا تھاجیپا کہ عدر لىصوىر پنجاب يب و اخل كردى سمّى تشي نشاه وجهيم الدين صاحب علوي كا

و فی خاندانی آدمی اور نگ آبا و و کمن میں نہیں جاکزر یا اور نداب شا و دجمہ الدین صلہ عَلَوى كَى اولا ديبِس كو في اورنگ آيا وميں ريتا اينے حضرت ثناه وجبيبرالدين صاحب علوي حلال الدين السبب رك .... عهديس تق اور حفرت خواجه محد غوث كواليارى سے بعیت رکھتے تھے اور خاجہ محدغوث گوإلبياری صاحب اورشنيج علی تنقی صاحب کا بھرا مواج نام كم شعلق جو موا و مستمور سے-شاه وجهد الدين صاحب علوى كوحلال الدين اكبرن ايب ورباريس عبى بلايا تھاا دراس بلاننے کی وجربیر تھی کہ جب عزیز میرزاکو کلتاش کَواکبرنے فتح پورہے و دن ے بخارمیں احدا باد بہونجیر ماغیوں سے بچایا توعز پرمسیدزا کی پیشکایت کی که امنون نے باغیوں کو اپنے گھرمیں بنیا ہ دی ا ورا ن کا مال ٰر ايينه بإن ركها بشهنشاه اكبرنے نثباه صاحب كوطلب كيا اور يونخفا كه آب بے ايساكيوا ميا شا ه صاحت فرمايا مي*ن حزب جانتا تقا كة حضور كا*ا قبال باغنيو*ن كو بعزيت*ا و كيم تیموڑ ٹیکا اس لئے میں نے پرانی راہ رسم کو دس اپنج ون کے لئے جینانچ<sub>ی</sub>را بساہی ہوا اورا نہوںنے اپنے کئے کی سزایا ئی شاہنشاہ نے شاہ وجہیرا لدین ی سے سیج با توں کوبہت غورسے مسناا در آپ کوبڑے احترام سے رحضت کمیا آپنے ش<u>ق</u>ق ہجری کو احدا یا دمیں ہی رصلت فرما نی ا ورمحلہ خانبور میں دفن ہوئے آپ کی خانقاہ بہت اچھینی ہوئی ہے۔ فقر فراق نے آپ کے مزار کی زیارت کی ہے۔ آب ى خانقاه كے صحن ميں ايك حوص سے جوبانی سے لبرىز رہتا ہے اور حص سے كنارہ نا ربل كا أدها جها كا بياله كي صورت من ركها رستا ب طالب علم أت من اوراس اریل کے بیالسے وض کا بانی بی جاتے ہیں بسناہے اس بانی کی برکت سے ذہانا ل جا ّاسنے اورطالب علم ذکی مہوجا ؓ اہے اس نا چیز فرا ن نے بھی جید تنظرہ اوسس آب حیات سے نوش کئے ہیں میں نے اس بات کو محض اسلنے طول ویا ہے کہ اُخراین

| یہ شہر کے فراق د ہاوی نے سے سنائے قصر لکھدئے ہیں بلکہ حضرات معلوم فرائب                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کے فقیر تنے جل بھر کر جھان بین اور تحقیق کی ہے دو سرے بیختا نا بھی منظور تھا کہ حصرت شاہ                                                                 |
| الكشن صاحب الياوساد باكمال ادرب نظير بيرتضحن كي التيرضحبت يتسمس في التما                                                                                 |
| ا در حضرت خواجه محد ناصر حیب صوفی با خداا ورشاع اورنا شرعالی درجه بنا و کے شاہ گلشن                                                                      |
| صاحب کیے برگوشاع تھے کہ آپ کے دیوان میں دولاگھ بیٹ کا ندازہ کیاجا ہاہے ا                                                                                 |
| اس وصدتک مکه مظمر میں رہے تھے اور متعد درجے کئے تھے اور مدینہ نشر لفیت میں روضہ                                                                          |
| ا قدنس برجا صرر کمر سرکات حال فرمائے تھے علم موسیقی مسے بھی ا ہر تھے علوم ظاہری میں<br>یمہ فغرز دور کمٹر مختر ہو گاٹ دور کا تھے اس مار تخاری کو بیٹری سے |
| البى فىنىلت رىكى تى اوسادا در يى كىشن اس ئىڭ خلىكى كىيەت ئىڭ كەراپ سى اوسادا در پىر<br>ھىرت ئىچ عبدالامتخلص بە مەرت كالقب كل تھاحضرت شا دىكشن صاحب كا    |
| مصرت جوعبالاحد معلی وحدث کا تقب من تفاطرت کنا مسن کا حب کا<br>دیوان میری نظرسے نہیں گر را نجوا شعار تذکروں میں اسکے پائے میں منجلہ اون کے                |
| دوتين شعرتمنًا وتركًا بهان لكھے دشا ہوں ہے                                                                                                               |
| المارين مورث بن صورت كن صديع في المين است<br>كاكم من صورت كن صديع في نكيرش است                                                                           |
|                                                                                                                                                          |
| معنت جانان میشندازچاره سازان کامیا. و کنه مومیائی نفع کے بخشد شکست سنگ ک <sup>را</sup>                                                                   |
| ١                                                                                                                                                        |
| بررسش رفته سحب د ہا کروم مستقی پائے ماست برسر ما                                                                                                         |
| وله<br>مرود کارینشد کا کالگذیخششد مها برمه ایجیشر وا مامی ژش                                                                                             |
| من دا به وکمان شوینچ که عالم کشته تخییرش هجومیل مرمه جا در بیشه مل بامیکند ترشِ<br>حضرت شا «کلمشن صاحب کا وصال نشاله بهجری کوموا                         |
| مصرت نناه المستنس صاحب على وصال تشكله بهجري كوسوا                                                                                                        |
| ————————————————————————————————————                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                          |

ت ثناه كافن صاحب كرحفرت مشيخ عي الاحدين حفرت حواجة لحدوئ بن حضرت امام ربا بي محدد آلف نا بي رضي التكريمنية ـ فيجعبه الاحدصاحب كالقب على تقاكيونكه آميك عارض زكين ازگي وخو لا کے بھول جیسے تھے آپ کا تخلص وصدت ہے اس کل سے یاس عفیدت سے شا گا ماحب كلش تخلص كميا ادراس كلش كر كاظ سے خواج محدنا صرصاحب ابنا محت الع عندلبيب ركهاكيونكه جها ن كل وككشن كي بهار مو و بان عندلبيب كيون نهواس عندلبيج لحاظ سے خواج میرور دصاحبے اپناتخاص ورور کہا عندلیہے کیے ورو پیداکرنا عنرور ہے اوراس ورو کے خیال سے خواجہ محرمیر خواجہ میزروصاحبے بھوٹے جائی نے کل شرمارب سجها اكرزما نه كومعلوم بوكه در دمين انزيمي مواسبه ال تحلصون كا ياس آيكي اولاداور وَرْبَاتُ الله البُّك رَكْمِاتِ صِ كا وَكُر مُوقع موقع سي أنْرِيكا الشَّاء السَّران المرحو اجر ميردر وصاحب ان چارون تحلصول كواپني غزل كے ايك قطع بين سطيح ادا فرمات اين در دا زبس عندله بب گلتا في حدث نزيت من جلوه روئے گلے اوراغ ل خال موال ميكن ىپەمطلىمىي خواجەمىرد ردصاحب شاەكلىش صاحب<del>ے</del> حال كى ط<sup>ن</sup> اشارە فراتىمىي. باغبان هرجاكه بإشمخيب رخاه كلشنم أزفقيرى بهره منداز نيض ننا وكلشن ورايك مطلع مين خواج مير در دصاحب شنا مكشن صاحب كاذ كرادى المتيج لاتي مي -ازبسكة عندلريب غزل خوان ككش ست مسحن حمين حيصفحه ديوان كلم پودرو د ل میں در دنمبر، ۲۵ میں ارشا وکر<u>تے</u> ہیں۔

إبي ناجيزرا داندجناب عندليه ت الغزالي مي تحرير فرما نيم م حضرت شاه گل صاحب نقت بندی نسبت میں اپنے بزرگوں کی طرح کا مل سکھ يك عورت كالزكاآب سے مرديبوكر محذوب مہوكيا ويوانہ وار پيراكرتا مقاا وس عورت واپنے بچیر کی با ویے بن کا بڑاصدمہ تھا ایک روز وہ مکتی چھکتی حصزت شا ہ گل صاحہ ہے مکان برا کر کہنے لگی اوس بندی سے لال کو آ بب نے ناحق با و لا بنا دیا بھ<sub>ی</sub>وہ آپ کو نے کاٹنے گی اورائپ کی شان میں کھی کستاخانہ لفظاوس نے کہے۔ آپ ایسے سے کہا یہ کیوں بک بک کررہی ہے ایک تھیٹراس کے مشریر مارومر ردیئے تخ ین میں نا مل کیاعورت دہم سے زمین برگری ادرایس کی جان برواز کر گئی آئے بیسے کہاافسوس تونے اس عورت کی جان گنوائی اگر تو اس عورت کے منہ ے کہتے سے تفییر لگا دیتا تواس ہے اوبی کا معاوصتہ ہوجا گا اوراس کی جا ن نجاتی ب تونے اوسکے سزادینے میں دیری توخدائے اس کتاحی کا بدلداوس موسکے مات لیاشاه کل صاحب ایک کتاب لطالیث مربینه نام تھی ہے اس میں ابیغ والدبزرگوارخواج محدسمیدخازن الرحمته کی مدمینه شریب کی حاصری اور و ہاں سے فيصنان وغيره كاحال لكهاب خواج بحدسعیدصاحب کی ولادت ۵ شعبان مصنیای میں بیدا ہوئے ۱ ایرس کی عرمیں ظاہری اور باطنی علوم حال کرے آپ فاصنل اور کامل ہو گئے تھے۔ آپ کوفن شخوید بهى حوّ ب أ" ما تقاساً ب محدرث بهي بهت بريس تقيية حب حضرت محد دالعث مّا بي رضي النّبويية کوکسی مسئلہ کی زیادہ چھا ن بین مد نظر موتی تھی تو پخوا ج*ر محد سعیدصاحت* دریاف*ت کیا کہ <u>ط</u>ما* 

، آپ مدینه میں حا صرموے توسی نیوی میں و احل موکر تحییته المسی اواک عضور بربور رسول التُصلى التُدعليه والدواصحاب وسلم نے قبر ميں سے فروايا العجب ل عيدة بهارك پاس جلدي آؤ جلدي آؤ سے تہارا انتظار کررہے ہیں۔ آپ اور نگ زیب عالمگیر کے بلانے سے دمی ئے کمراپ کی طبیعت ناسا زہو گئی اورسر سند کی طرف چیے سے نہا لکو پر پہونچکیر ۲۷ جا والاخر ہ منگ ایجری کو آپ سے رحلت فرما ئی اور نعش المنس مين سرميد کے گئے۔ غرت امام حن علیه السلام کی روح باک نے م<sup>نا ک</sup>ید کی تھی کہ ں بھی تم کسی بزرگ سے مبعث ضرور کرلینا اس کئے مجھے بے حینی رستی سے یں مجھے داخل فرمائیں شیخ صاحبے فرمایا ہیں ہے ایسے پہلے ون كهديا تفاكهين أب جيساكا مل كمل كوكيو نكر سبيت كريكتا مهون مكر ميرى يه ائے ہے کہ آپ ہمارے مرشدزادہ خواج محدز برصاحبے ہات يہ بيت كرار ورمين آپ كوحفزت كى خدمت ميں لئے جاتيا ہوں اور شیخ سعداللہ صاحساً کم خواج محدز برصاحب كے دولت خاند پر اے كئے اور قبله عالم خواج محد اصراحه

ب*عر کرکے اور فورا آپ کا بات پکو کر ببیت کر لی*ا اور فر ما یا آپ ہمارے صاحبزادہ ولتي كاسلسلها بباك حديز ركوارخوا حبسب بباؤ الدين نقتنبذرهني الله <u>ہو چکے تھے</u> اور مقام محد بیرخالصہ کو <u>طے فرما چکے تھے</u> اس لئے اپ لے سلوک مجدویه کوبہت اُسانی سے چند ہی روز میں حال کرکے اوس میں کمال پیدا علوم كزاضرورب كجضرت قبله عالم متنبيخ الوالعلى صاحب فرزندم یعالم شاہنشاہ اور نگ زیب عالم گیرے زما نہ میں افنار سجری کو میدام و نے مگرا کیا ہے بیعث کی اپنے دا داحضرت بچۃ الٹانفٹ تبذیا بی م را ون کے جانشین سنے۔ آپ کی اسلی سکونٹ تو سرمند نشر لفٹ میں ہی تھی آ سے دہلی میں بھی اکثراً ب رہتے تھے بعد حضرت مج العث نانی کے قبلہ عالم ہی اس سلسلہ میں ایسے کا مل گزرے جن کے فیض سے ندوشان ا در توران محرکیا آب کے لاکہوں مرید ہوئے اور ہزار دں ولی اللہ اور خلیفہ آہیے نامی اور نامدار سوئے کئیں قطب وقت اور قیوم جہار م تھے جھو ٹی سی عمر میں آپ نے كلام التند حفظ كريم عربي مح علوم وفنون سب حاسل كركئے تقے رياضت كاب عالم تھا دن کے بارہ کھنٹر میں مہم مزار بارنفی و دا ثبات اداکر کیتے تھے اور بیندرہ ہزار سم فیات حبس وم میں بلانا غه روزا نرمعمول تقا آپ بہت کم بولتے تھے اوزیادہ ا ۔ بیُ سے منع کرتے تھے مغرب کی نمازے بعد نمازا وابین میں *ہرر*وز دس یارہ قرآن

مراق سے جاشت تک مراقبہ کرتے تھے اور حاشت کی نمازیڑہ کرمریدور ي او ني اعلى مريد پيهانتک کړمحر نثا ه پيا اورلال فلعه ً ہے موتے تھے اور اسپطرح راث دن میں کوئی گھڑی کوئی وم آپ سے خالی نەرسىتے تھے کھانا بیناا ورسونا برائے نام بھا ہروقت یا مضراسے کام تھا آپ مُل اورکمخواب کا فرمش کردیاجاً ما تھا۔ با دشا ہزا دہ اپنے دوشاً لہ اورجوا ہر گار گمزمایا لەقىلەغالماس بريا ۋ رركھ كرحليس آپ كى سوارى كى دىموم اورخجار د ہلی کی سواری اسے کچھ کر نہو ناتھا بھٹورینے اونسٹھ سیال کی عمریا ٹی گڑ محل مغلبوره میں جوسبزی منڈ <sup>ل</sup>می کا ایک جڑو سے۔ ہم ذی*قی دسے السحری کو محرش*اہ ت میں رصلت فرمانی اور مبازہ آپ کا دہلی سے سرسند گیا حب آپ ا یا تواپ سے اپنی اولاداورمرمدوں سے کہا دیکہواسی مقام برحضرت قبلیا خواجه محرز ببرصاحب كوغسل مميت ويأكبيا نفيا ميرے مريخے بعداس لحد كو تم كھوكك قربنا نا ادر آس میں مجھے دفن کرنا کیونکہ اس زمین کے اندرمیری حد کی نہائے کی <del>وجہ</del> ہت سی برکتیں اور کرامتیں پیدا ہو گئی ہیںجو ہیں اس کے اندرجا کرچال کرونگا. پاگیا اور شاه آفاق صاحب دسی لحدمیں وفن ہیں حضرت آ محدنا حرصاحب كى بعت سونے میں سہاكہ ہو گئی حضرت خواجہ محد ناصر کو جو کچھے مام حسن علیہ السلام کی اولیدیت سے حال موسئے ہیں ادیکے بیان کرنے سے اس فقيرفرات كي زبان فلم عاجز ہے تاہم تمينًا وتبر گا كيمريهاں مذكور موتے ہن أكع صوفیه اورعلماء کو انداره مهو که آپ کی ولایت او تنگهیت کس درجه کی تنی-

م ذات سجها سے مصلحت سے کوسوں دورسے کیونکہ اسم ذات کاخا ہوتی ہے اگرخدا کی ما ہیت معلوم ہوسکتی توحضور نبی علمیہ الصلوثہ والسام ماع فانا ہ معن فتلك تجهی ارشا دنه فرمائے اگر خداكی ما سبت كسى نبی كومعلوم سوحاتی لو لونهی همجھا جاتے اور فقیروں کو بھیرا و ن جا نگدانہ تجابہ وں کی بچھ<sup>ھا جات</sup> نہتھی مخلو**ت** فالن کی ما ہیت اور زات کونہیں معلوم کرسکتی تھی اسی لیئے مرشد برحق محیالرسول لٹر م*تُدعِلمي* وآله واصحابه وسلم*نے فر*ما ٰیا تفک*ٹ ف*اَلاءا مله کا تفکٹ فی ذات املاہ ہونکہ فکروفراست سے مبندہ خدا کی ذات اور ماہمیت معلوم نہیں کر*سکت*اہیے ا*گرغور سے* ں یا جا ٹا تو سجھ میں سجا یا کہ حدیث شریف میں جو خدا سے اسم اعظم کا ذکر آیا ہے انسم ذات آپ نے کہی نہیں فرما یا ہے اس میں نہی حکمت ہے کہ خدا کی ذات وہاستے علوم سے اور اسی لئے خصورہ مے وعامیں فر مایا اللہ داستال باسد المكنون لمغن دن قرآن میں جوجا بجا ہ نٹرا در رحمٰن آیا توحضرات میں سیجھے کہ و دیوں خدا کے اسم ات خدا کا صطلاحی نام سے جوعلما یا حکمانے رکھ کیا سے ور دخدائے یاک نے بھی اييغ كسى نام كوا سم فات نهين كها ملكه فله الاسسة الحسنى كها في الحقيقت التا بالركن قُدوس يااور جوا وسكے نام ہي وہ سب صفا تي ہي جنگے معنی قاموس صراح ميں

نُمرِحبِكا ٱجْتُك نشان به ملااوسكا واتى نام كوئى كبيا جانبيگاا وراس كى تعرا ِ فرسنگ میں ملے گی۔ گراب<sup>ی</sup> بیسے کہ حسب کی جیسی استعدا و تھی اوسیے او<u>سیے</u> ں نے نام ونشان کے نام فالم کرلئے ایک کی رائے سے کہ خد تے ہیں فدو سی صفاتی بھالی حیالی ۔ دوسراکہتا ہے خداکے نا <u>م مجمول النعت عين الكافور - ذا</u> <u> فطع الوحدان بغيب الهونت عين لمطلق. دُات بلاا عثبا</u> سلام<u> سيلي خداكوا لوالم كارم اورابيس الوحوه كنته تص</u>يعياني محدماين خالص مير كهيتي بي كه اسسهارًى تق نديفه يجيعني اوسكے نام سننے ميخصر ہن للام مے جوخدا کے نام تہیں سائے ہیں وہی مناسب لمرط الکیم<sup>ط</sup>ا کرنچیو م<sup>از</sup> کرینځ میں اندلیشہ ہے کہ او نکے مصنف اس دلیری سے مکر<sup>ی</sup>ے ا وربهارے اس عقیدہ کے لئے یہ قرآن کی آبیت کا فی ہے واللہ الاسکاء الحسنیٰ فادعوه جاوزرالذين يلحداون فى اسائله سيجزون ماكانوا بع جولوگ به اعتقا و رکھتے ہیں کہ واحب الوجو وا ورمکن الوجو دیس صرف اتناہی فرن ہے کہ واحب لوجود کو مرتبہ وج بی من حبیث الگتی اور مکن الوجو د کو مرتبہ وجو بی

ج حیث الجزی حال ہے اور مرتبہ وجود عین ذات باری تعالیٰ ہے اوروہ ذات ہرشے میں جارئی ساری ہے تو گو پاتام مخلوق من دجہِ اوس کی ذات میں شر کیب اور بیسراسربے اوبی اورکٹ انی ہے ایسے عقیدہ کے لئے جا بجا قراس میں وعی آ في ب ان الله الا يغفل يشرك به ويغفي ما دون ذلك لمن يشاء ومن ف بالله فقد ضل ضلا لَا بعيل ووسرى آية وص يشرك باالله فقل فقرى اِنْمَا مبدیناً اگروحدہ الوجود اسی مسئلہ کا نام ہے تو ہمارے صوفیسے برف نہیں ماراات بهليحكما ديونان بمبي ميمي عقيده ر<u>كھتے تھے</u> اوراو<u>نف</u>يس بھي اسء فإن كا دعوى نخاكہ سار<sup>ي</sup> موجودات صرف ایک فرزشہ جوریجت سے پہیجا نی گئی ہے سندؤ ں کے ویدانت کا بھی منشاء ہی ہے سب کچے وہی الشیروسے کبرواس بھی ہی مشرب رکھتے تھے اگر خدا تک رسانیٔ اورخدا کی معرفت اسی معمولی اور موٹی بات کک محدو د ہے تو پیم تمام انبیا ،مرسلین اور اولیار کاملین اور علمائے راسخین نے کیوں اپنی ٹا دانی ورحیرا نی کا عاجزی سے سات اقرار کیا ا ن مشرکیین طریقیت سے مقابلہ میں محدیان لص ب<u>ه کهت</u>ے میں کہ خدا د<sup>ن</sup>درب العزت کی وات مقدس بیجون تمام عالم اورعالمیان يستنغني اورب يرواب اللغنى الغلمين اخادعود بي وَلا الشرك به احلُّا بنی ہم اوسی کی بیستش کرتے ہیں اور اس سے سات کسی اور کوشر کا پنہی*ں کرتے ہی* م ا درصو فی کہتے ہیں حقیقت ا ور ماہیت ا در ذات ایک ہی چیز ہو تی سے بینی وه چیزکه بغیراوس چیزتے متصور نهوسکے خواہ وہ خارج میں ہویا نوس میّل سی کا نام ما مہیت اور حقیقت اور ذات سے گرمجر مان خالص سے نزدیک وات او۔ کتے ہیں کہ وہ حود کو وقایم ہواور اپنے قیام کے لئے کسی دوسرے کی متاج ہو گرایسی بے نیازی اور بے بروائی سواے باری تعالیٰ کسی شنے میں نہیں با بی جاتی ا<u>سلئے ذات</u>

رنتبرا وردّات کا اطلاق سوائے وات باری تعالی *کے کسی بی*صارق نہیں آٹا اسی اكفراياس الله عنى وانتحالفقل 253 گنتی کا ایک عدد جیے عربی بیں واحد کہتے ہیں اوس میں کوئی دوسرا عدد نرشا مل ہے ندواخل ہے مگروہ موجدہ اینے سواسب اعدا د کا اوسے کسپ کم لأكهون اوركژوژون اوربدمون تك كنته جلے جاؤا من سب بین اوس واحدکا نصرف صروريا ؤكئے اسى طرح واحدهیقی میں کسی غیر کی اصلا شرکت نہیں ہے اور نہ کسی اور کی اوس میں مداخلت سے مگراوس کی صفّت ایجا دستے جمان کاای*ک* ذرة مجى خالى نېيى ہے۔ خداست يك شوض سي نرجو سرست نه مصورست نه مركب حر اعتر فہورصفات کا مرتبہ فہور وات کے مرتبہ کی رضا جو نی کیا کرتاہے اسی لئے حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اے محدمر کر فرش سے عوش تک ہریشے نمیری رصا کی سبخیس ہے اور میں تیری رضا کاطالب ہوں ۔ 35.5 سدر المنتهى كانام مبندى بين احان بيحب كيمتني مبي نجاننا حب بيعوني اس سرحد توحید تک بهو بیتا ہے آوجان سے اجان سونا ہے عقل وقعم دولوں 'فاصر ہوج<u>اتے ہیں</u>۔ هر برر جبل اعب ولنفسلك عليك حي بيني تيرسير نفس كالجبي نيرسك ادمي تقورا ساحق

سوارات گھوڑہ کو دانہ گھانٹس ندے گا تو کمز ور موجائے گا اور منزل بر کی يهويخائيكا موفي اگركھا البھاكھائے توادسے مجابدہ بھی خوب كرنا جائيے۔ جوبر<sup>و</sup>امقبول الم<u>ے ہے تندرست</u> تو تندرست ہر بیاروں <u>کے لئے بھی</u> لفیس عذ ہے '' ش جو کی تعربین سے حکیموں کی کتا ہ*یں بھری بڑی ہیں جو* کی قدر ومنزلت کو کیفکر گہر ن جل گیا اور رشک کے مارے اوسنے ایناسینہ جاک کرلیا جا اول بھی جوکی *ابروسے شرمندہ موکر* مانی میں ڈ و ب گمیا اوراس ماتم میں اُس نے ایساموٹا ماس بہننااختیار کمیاجو اسے سے بھی زیادہ سخت ودرمثت کہے۔ جُنْ عُمَا نائب کی بعیت حقیقت میں منوب کی بعیت جبیبا کہ خدائے تعالی قرآن میں نكث فانماينكث على نفسه ومن اوفى باعاهد عليه فسيواتيه إجلَّ عظيما يريج ں لئے جو لوگ دروبیٹوں سے ہات بربیت کرتے ہیں بموحب اس آیتر رسول اللہ اے ہات پر مبعیت کرتے ہیں اور جو لوگ رسول الٹر کے ہات پر مبعیت کرتے ہیں ا<u>د کا</u> جنی بولے میں کیا شبہ ہے۔ صوفی محدی کولازم سے کر بھیلی رات کو او تھ بیٹھے اور عبا دات بدنی وفضی ا حبيماني رياضتيس بحالائے تهجد کی نماز قرات کوطول دیکرنها بیت خشقوع وخفنوع ۔۔۔ ٔ بڑسے اورجس رات تہجد کی نما زفضا ہوجائے دن بھرا وسکا قلق کر یر سے مہت کھا نا اور مہت سونا دینا اور آحزت کے معاملا

رجوبہت سونے اوربہت کھانے کا عا دی ہوگیا ہواگروہ انھیں چھوٹرنا چاتے توا یکہ م سے زیجیو<del>ر</del>

شه دولوٰ ں میں کمی کرسے تاکہ مزاج میں خلل نہ پریام پر ون میں دو ہیر کو تھٹاری ت مفیدے جینے کا درشا م کے قریب سونا بڑا ضرر ہوئیا اہے۔ آگر کہیں نے یا زیادہ پیننے یا اورکسی ہاعت سے طبیعت *میں کسٹ* ترسم محدیان خالص کی اصطلاح میں جس عمل کواشارہ سپیراری باننروع كروك فوراً مسسنى اورنيند دورم دجائيكى اوراگراس عمل الث و فی بلانا غدیجا لائے گا تو آنکھوں کی روسٹنی پڑھ جائیگی۔ ہیرہ ترو ْنازہ رہے گا، بدن کی ا ورکیب پنہ کی بہ بوجاتی رہگی اوراس کے علاوہ مہت 'سے نفع ظا ہرموجاً <del>مینک</del>ے ، تعصنے کی کچیرحاجت نہیں عا فل خود بجو دسمجہ جائے گا کہ بیرا شارہ بیدا ری نتیں ہیں بھری خالص کو لازم ہے کہ عمل صلوح والمی ۔ تصفیر مدر تی-مفيرقلبي مِرْكبيلفسي-مِحافظت الفاس- دم یا ن خالص نے آیات قرآنی اور حدیث نبونی سے حال کیاہے اسینے د برلاز م کریے اور وہ عمل د بر**وست مثی**د جوصوفیہ کے معاملیشا ہرہ۔ جو کیوں کے انہدسے بالکل علی وسے پابندی کے سات کرے اور حظروں اور ی آگا ہی کے لئے اور حت بدن جعیت باطن اور ہمرہ کی نذر انبت اور اخلاق کی درستی ا ورکشف کوپنی ا ورحنطرات فلبی و غیره کے معلوم کرنے کے واسطہ ا و را مور ول سے لیئے جوسپرالفنسی وا فاقی سے تعلق رکھتے ہیں یہ بار عمل باره على نے برنام میں -ایک رشاستن رشت میں برا وردن وراوردن

پانچوں فرض نمازیں جاعت سے سا تصبی میں ا داکر نی جا سئیں کیونکہ حامت میں سے اگرا بایت خص کی نماز فبولیت سے لایق ہوتی ہے تواوس کی برکت سے اوروں کی نماز بھی قبول کر لی حاقی ہے دوسری سرکت جاعث کی نماز ہیں یہ ہے کہ م لوگوں کا دل تماز میں نہیں لگتا ہے اور وہ رکوع اور سبحہ و و بیے خبری اورغفامت میں ارتے ہں جاعث کے سات او تکے ول میں بیداری بیدا ہوجا تی ہے اور وہ خواہ و ش تے سات نما زیر<u> صنے لکتے ہیں</u> اور الیسی نما زاو تھیں حبنت ہیں ہیونچا دیتی ہے ورنازمیں ان بارہ امور کالحاظ محدی خالص کو لازم ہے۔ فرمان بروا رہی عدَّم فرمان برداري-امستِّ دبيمٌ تعظيمُ تَحْقَدُ خُنتُ ۔ می ببیٹم۔ می ببیر۔ فرماں بروالہ ی سے ایہ مراویسے کہ بندہ نمازی برخیال ے ک*میں خدا سیجے کم ب*جالا ّا ہوں ا ور ا ویسکے رسول کے حکم بجالا ّا ہوں اور م<sup>نا</sup> فرمانی رثا ہوں اپنی طبیعیت کی برائیوں کی اورنفس کی اورسٹ بیطان کی امیدو ہم سسے یہ ا دیسے کمیں تنجات کی امید کرتا ہوں اور مغفرت کی اور دولت آخرت کی اوللہ ور قرب الهی کی اور میں ڈر نا ہوں و وزخ سے آخرین کے عذا ب سے خدا کے . نهرو حلال سے حدا کی مهجوری اور دور می سے اور تعظیم و شخصے سے یہ مرا دینے کہی*ں ٹما*نتا كبهي كهمرا ابوتا بهو للجمي حجاك جأنا مور كبهي اينغ منه كوخاك مرر كهدينا بهون خاكي عظمت کاً افرارکڑنا ہوں اوراپیے نفس کی حقارت کرتا ہوں اور یاد وفرا موشی سے به مرادیے که اس کام کے ذریعہ سے ہیں خد اکو سروقت یا دکرناجا سنا ہوں اور اس با و کے فرابیہ سے میں خداکو سرو فت یا دکرنا چاہتا ہوں اور اس با دکے فرر ایوست وولوں جمان اور ما سوی کو بھولنا جاتہا موں رہنج وراحست سے بہمراد ہے کہ تاز

ہطرح پڑھنی جا سیئے کہ نفس<sub>ا</sub> در قالب کواس سے کسی قدر رہنے اور تکلیف ہیو ب روح كواوس سے سرورا ور فرحت حال مو۔ می بینم اور می بیندسے به مرادیے که نمازاس حضوری اور خبرداری سے اداکرے نمازى كويقين بهوكرمين اسو قنت خداكو دمكيمه ربامو ں اوروہ حاضرونا ظرہے اوروہ مجے دیکھ رہاہے اور اگر نمازی خدا کو نہ دیکھ سکے تو اوسے اس کا یقین کا مَل ہوکہ وہ مجھے ویکھ رہاہے۔ اناالله كهنا صرور كفري كمرانا الحق كهنے سے تكفيرلازم نهيں آتی سے كيونك لفظ حق اطل سے مقابلہ میں واقع مواہ باطل کے معنی فنا فبول کرنے والے کے ہیں روح السّانیٰ اگرچیہ قدیم اور از لی نہیں سے لیکن ابدی ضرور سے اور نہ فٹا پذیر ہے۔ حبب سالک کثا فت جلمی کے مرتبہ گزر کر لطافت روحی چھل کرتا ہے تواپنی نٹیس ابدی صفت میں اگراناالحق کہدامھتاہے۔ اگرکسی نشنے کو انا انحق کہنا کفر نہو تا توعلما یہ نہ فرماتے کہ خفایق الا استسباء ثابیت *اور بهي عقايد کي کتا ٻون مين موجو ديسے -*الجينتہ حق والت أرحق و ه ھخىلق فتئان بعبتى جمنت بھى حق سبے اور دوزخ بھى حق سبے اور وہ دونو رحيب نربر مخلو ت ہیں اورانہیں حق کہنا گفرنہیں اور اس قسم کے کلمات ہولعبش صوفت کی زبان سے تخل جانے ہیں اوسکاسب پر ہے کہ محیط عرش سے مرکز ذیش تک ہرجہ میں حضرت دھجو د کا فیصنان ہے اور اوس کے اندر ایک یا نت انا نیت کی بنیاں ہے حب اوسكاجوش موتلب توبرنگار سنے كى نوبن آجاتى ہے ان من سنى الا ليسبھ مجەملا<sup>8</sup> کی صنمیرهاننے کی حاف راجع ہے اوراس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرنے اپنی ہی مع و تناگر بهی سے اگر کان ہوں نوس کیجیے مبچھر کیا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہرجبذکہ دریا

لندی سے بیتی کی طرف ماہل ہے مگراس کی ہرموج ابک زبان سے جو اپنے اوصاہ ك قصدكه رسى ب اور مروره نوردو دى سے ابنے تنين آفناب سمجتاب فرشتوں نے با وجود معصومیت کے تحق نسیسے مجدک کہ کرجو دست انی کی۔ آ دمی بھی حب تک لطیفوں کی سیرسے سات عروج میں رہتاہے پہ بھی بڑے بڑے وعویٰ منہ سے ن الناب اوراینی قدوسیت جنا آبای -ایں برم حبوں نازنینے دارد عوفائے قیامت آفر عینے دارد بروز من کر بوائے منصور مرو مرابشہ برائے خود طننے دارد گرجب مقام کثافت ولطافت سے گزر کرعروج ونزول کو بوراکر لیتا ہے اور لطبعت حقیقی اور سحون مرف تک مونخ جا اس تو دَسِّناط کمینا اکفیسنا کهانیم اور خدا کی تنبیج اور تخمیا صدق کے سانت بجا لا آہے اور بیمقام حصرات انبیا ، مليهم السلام كواوراً بمع طفيل سے كاملين اوليا دانشر كونفىيب بہوتا ہے-ایک خبت حرف نہیں ہے جس کے آکھ حصتہ ہب ادر اون میں سے کسی حسّہ کا نام فردوس اورکسی کا نام نغیم وغیرہ ہے ملکہ مین حبراً گا ننہیں اور اون میں ہے ہرایک اپنے رنگ ڈمہنگ میں نزالی سے ایک کا نام حبیت مجاز می۔ دوسری کا ام نرٹ **نوری تیسری کا خبت صوری ہے جبت مجازی یہ ونیاہے جس** کی بت رسول على السلام فرمات بي الدينيا حنبت الكاف بن دسبحن الموسنين ا پرخبت محص بے اعتبار اور بے حقیقت ہے اس کے عبش سے مزے اسکی بہاریں ہے اصل اور بے نبات میں اور اس جنت کا ذکر فراک میں اس طرح آیا ہے۔ والارض وضعهاللانام فيها فاكهة والبخل ذات الأكمام والخرخ والعصنا

والرهيان فباى الاء ربكماً تُكن بأن ـ كلمن عليها فأن ويبقى وجه ربك ى والجلال والأكرام. اور خبت بذری اورصوری جومومنین سے لئے بنائی گئی ہیں اون کا ذکر قرآن میں اسطرح آیا سے ولس خان مقام دبہ جنتن - فیعماعین لیے ہن ن ــــــــــل فأكهة زوجنَّ فيهن قصل ت الطرف لحليطم تصر ى نتىلھىدولاجان فياى الاء دىكھاتىك بان ان نورى اور*صۇ*ى خبتوں سے اسکے حنبت معنوی اور حقیقی بھی ہے جوا نبیا ،علیہ مرالسلام اوراحض لیخواح اولیاءاللہ کے لئے بنائی کئی ہے جس کی نسبت صریب میں آیا ہے لافیھا حسم ولا قصوارٌ بل م بی صاحاها س بنت میں جس کے دوحصہ ہیں معنوی اور حنیقی به د ولوْل حصدا زبس ننرلیب او*ر لطیع*ت مقام بهی اور به وولوْ ب مِقام اوس واحبب الوجود ي تجلى ذا تى اورصفا تى كى حلوه گاه ہيں اب معلوم ہوگيا كہ ايك جمنت *نسكا مزخین ا* لكا فرمن ورايم حبث الموند العرابيب حثبت الابرارا ور ايك حبنت المقربي<del>ن "</del> حکار کامحض قیا س ہے کہ آدم کی بیدائش حشرات الارض اور حبوا نوں کی طرح ارضی بخارات اور سمادی حرکات سے ہونی ہے اور معمولی حالوروں کی الندعنا مراور حارون خلطوں کے ملنے جانے سے ایک مزاج قائم ہوگیا اور حیات حیوا نی نے اوس میں تصرف کیاا ورآ وم بنگیا مگراہل باطن کہتے ہیں کہ آ وم خلقت ان حیوانات او حیشرات کی خلقت سے بالکل متنا برہے اس خالق برحق نے ا پیخ کمال کرم سے اوس کی طنیت کوخمیر کیااور اپنی پیر قدرت سے اوس کے جسدكوا وسهبيت اورنقشه برحوادس كي علم اورعالم مثال بين محفوظ نخفا مبن إ

سنوارا ان الله خلق ا دميع لي صوب ته سي مراد سي اور خلفت أدم

ری کے معنے میں میں کہ آ دم ا ورحیوا نات کی طرح مستاروں اور آسما پذیمی ا نثیرات سیخلق ننہیں تبوا سے کیونکہ بیرسب چیزیں فانی اور کم زور میں ملکہ اسکے جسم مقدس کواپنی ایا ت کبرلی سے آنار سے کہ وہ از کی اورا بدی ہس تخلیق فر مایا اع*ٹ سے اوس کی خلقت کواپنی طرف منسوب کرے فر*ما پاخلفت بیدی بینی بینے خاص اپنے ہات سے اوس عالم بالااور لطیف میں آدم کو نیا یا حس طرح لن کہنے سے تمام عالم ارواح اور عالم امر کوسٹ یخبشی ہے جینا کیم اسما بذل کو بھی سے آپیغ مرشبہ الہیائت با قیات سے قا پر کیا ہے اس کئے آسما نوں کی خلقت کو بجى ابنى بدفدرت كى كاربكرى تباتك بوالسيماً بنين آبايد وانالموسعون

200

جولوگ خلا ہر بین ظا *ہر ریس*ت اور اپنی کمزورعفل سے تا بع ہیں اونہیں ج جیزا کھوں سے دکہا نئ نہیں دبتی ہے اوس سے وجو دسے انخار کرتے ہیں۔ ى سبب و ه جنوں كى مېتى كو بھى نہيں مانىتے ہیں بھالانكہ قرآن میں مربح طورم وكنياسيرة متكخلقت الجحن والابنس الالبعب ون كوثا وفهماس أبيركمعني ہواعثرا من کرتے ہی*ں کرحب حدایے جن وانس ک*وا بنی عباوت سے <u>ل</u>ے پیدا ک تتفا نو وه حدا کی عباوت کیوں نہیں بجالاتے جنوں کو تو ہم نے دیکھانہیں اسلئے ہمیں او نکی عیاورٹ کرنے زکرنے کا حال بھی معلوم نہیں مگر کیم انسا ن لا کہوں یسے ویکھتے ہیں جوعماوت کسی سرے سے مسلمان سی تنہیں مگروہ لوگ عما دیکے معنی صرف بندگی سمجے حالانکه عباوت کے معنی فرماں برداری سے بھی ہیں اور غور کی جائے تومعلوم ہوجائے کدادس کی فرما نبرداری سے کوئی مخلوق خالی تہیں ہے طعہ عاکر شاکسیاوس کی اطاعت ہیں شغول ہیں اورخاان سے

حب کام کے لئے جس شے کو پیداکیاہے وہ نئے بے عذر و باس اوس کام کوکر رہی ہے اور اوس کا م نوا فی و مخالفت کی اصلامجال نہیں ہے اسمان فاعد ہے سات دورہ کورتی ہیں سنتارہ طلوع غروب ہیں مشغول ہیں۔ ملا بکد ابنی ابنی خدستوں ہیں منہا ہے ہوے ہے صنم مرست دیوتا کے ساسنے گردن جمکا با مشیطان بہکانے پر کمر ما ندہے ہوے ہے صنم مرست دیوتا کے ساسنے گردن جمکا با سے جو برند واللہ کھانے ہیں وہ والم کی تلاش کرتے ہیں پر ندوں کوخونخوار بنا آئے ہے جو برند واللہ کھانے ہیں جنا بخر جنا ب امیر الموسنین علی مرتصنی علیالسلام فرماتے ہیں تو وہ و نزات نسکار کرتے ہیں جنا بخر جنا ب امیر الموسنین علی مرتصنی علیالسلام فرماتے ہیں سبھان من فرکرہ الناس

# ریاعی

حرث عثه

خداکے جلالی ناموں سے جالی نام زیادہ ہیں اس کئے اوس نے حدیث قدتی میں فرمایا ہے سبقت دھ متی علی غضبی لینی میری رحمت میرے غصہ برسبقت کیگئی ہے بہی صورت ہم گنام گاروں سے بچاؤ کی ہے کیونکہ جواسمائے جالی کا نقاضتہ وہ پورا ہوگا ور ہمارے لئے سیر بنجائے گا۔

جئ ع ث

# جنعته

اس خاکدان میں خدا مبنی اربی اوراد لیا اور نیک بندوں براسائے جلالی کی تجلی ڈالٹا ہے اس لئے وہ و دنیا میں بڑی کھیفیں جھیلتے ہیں اور مصائب آٹھاتے ہیں اجنا بخد فرمایا ہے اسک بلاء علی الانبیاء شعرالامثل فالامثل اور عاقبت میں اور محافی اسلے جا کہ اور کی اس لئے جو آٹرام وعیش او تحفیس نصیب ہوں کے اور کی اسلے نہوں کے اور کی شرح زبان اور قلم اوا نہیں کرسکتے ہیں۔ برخلاف اس کے کفار پر دنیا ہیں خدا کے اسلے خوا اس کے کفار پر دنیا ہیں خدا کے اور کا اسلے کے اور کا اس کے کفار پر دنیا ہیں خدا کے اور اسلے کے اور کا میں اور عاقبت ہیں اور عاقبت ہیں اور عاقبت ہیں اور عاقبت میں اونہ تجلی اسائے کے حالے کے سخت عذاب اور عقائیں کے ساتھ کی اسائے کے حالے کی الزی ہے اسلے وہ طرح کے سخت عذاب اور عقائیں کے ساتھ کی الزی ہے اسلے وہ طرح کے سخت عذاب اور عقائیں کے ساتھ کے ساتھ کی الزی ہے اسلے وہ طرح کے سخت عذاب اور عقائیں کے ساتھ کے ساتھ کے اسلے کے اسلے کو مطرح طرح کے سخت عذاب اور عقائیں کے ساتھ کی الزی ہے اسلے کو وہ طرح کے سخت عذاب اور عقائیں کے ساتھ کی الزی سے اسلے وہ طرح کے سخت عذاب اور عقائیں کے ساتھ کی الزی سے اسلے کے وہ طرح کے سخت عذاب اور عقائیں کے ساتھ کی سے اسلے کو وہ طرح کے سخت عذاب اور عقائیں کے ساتھ کے ساتھ کی الزی سے اسلے کو وہ طرح کے سخت عذاب اور عقائیں کے ساتھ کی الزی سے اسلے کو وہ طرح کے سخت عذاب اور عقائیں کے ساتھ کی سے اسلے کی الزی سے اسلے کو وہ طرح کے سخت عذاب اور عقائی کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کا دور اور انہ کی ساتھ کی ساتھ کیا کی ساتھ کی ساتھ کیا ہے کہ کے ساتھ کی ساتھ

### جثن عثه

لازم ہے کہ وسے حبار تر ترجیری سے ذیج کرڈا نے کیونکہ مجروح شکار کوزمخ کی ا ذہبت ہوتی ہے جس قدر اوسے جلد نو بح کیا جائیگا اورجا نکندنی کی مصیب سے و تناہی حلہ جھے ہے جائیگا خصوصًا باوشا ہوں اور امیروں کوزبیا نہیں ہے کہ اپنا وننت شکارمیں ضائع کریں اور کا روبارسلطنت سے غافل ہوں خداجیں کسی با وشا وصاحب فدرت بنا السي أوسكا منشا يه سرگزينيس مسے كه وه حيو د في برى جرادلم ورہرن جیکاروں کی جان لینے کے سمجھے بڑا رسگا بلکہ اوسے پر فدرت محض اس عطاكى گئىپ كە دەمىفىدا درىپ مارچور ۋاكوا درخلا لمرانسابۇں كاشىكار كريے اپنے ملک کوان درندوں سے بچائے اور بغیر حرم و گناہ کے کسی انسان کومنل نہ کرے۔ ہو کمہ خدلئے تعالی منبہ فرما ماہی ا نہ من فت کی نفسہ بغیریفس اوفسا د فی الابض فكانا فتل الناسجميعًا ومن احياهًا فكانا التي الناسجميعا. ١٠ ورايك شخص كاب وجه ثمام بني أوم كا ملاك كرنا كيوں ما نا گيا اس كاراز يہ سم آ دم علیہ السلام ایک شخص تھے جن کی ذا ت سے تمام زمین بھری ہوئی ہے اور پی ملاحمیت ابوالبشر سویے کی سرانسان میں موجو دیے اسوا<u>سط</u> جس سے ایک نسان وبلاك كميا كويا اوس ف ايك الم كانسا بؤل كوته تنيغ كرديا-

#### خياعته

حبث نسكار كى اباحت ياحبن سكار كاجواز كثاب الشدا وركتاب الرسول سے ٹا بت ہوتا ہے اوس کی خاص صورت سے اوراوس *کے لئے نب*ت بھی درست و*رکا* سے یہ ہرگزا جازت نہیں ہے کہ خرورت اور بے عزورت جبل کوّا گیدڑ لو مڑی چو سامنے آیا وسے مارڈالا نہ پر حکم ہے کہ شکرہ باشہ بازخبر ، عفا ب کو مکرٹر کرا و کئی عصیں سی کرا دنھیں شرکارے لاین <sup>ا</sup>بنا که اور زندہ جا ندار کوجیر کراوس کی باوری دو

برسراسرظلم ہے اسلام کی بنیا درجمت اورعنا بیت پررکھی گئی ہے۔ کبوتروں کو دورانے اوراڑانے اورمرغوں کی لڑائی کی ما نغت ہے تواون کا شکاراس مبیا کی سے ساتھ کب جایز موسکتا ہے۔

#### جيش عيه

قال على مرتضى عليه اسلام العدار نقطة كبّن ها الجاهد ان الموالة واسلام المحالة المراد القران في الفاتحة واسلام الفاتحة في السرار الكلام الله المرحن الترجيم واسلام السرار السرار السام الله المرحن الترجيم واسلام الماء وإنا نقطه تحت المباء في مبارية واسرار المباء في نقطة المباء وإنا نقطه تحت المباء بعنى جناب مرتضى عليه السلام فرماتي من كرجو كجها كلي اسماني كما يون مين آياتها وه قرآن مجيد مين سبح اورجوتام قرآن مجيد مين سبح وه سوره فاتحمين سبح اوري و قرآن مجيد مين سبح اوري المرار بسمالة التركن الرحيم مين من وه بسم المندى بيد من العرار من المراد من المراد من المراد من المراد بسمان التركم في فات المراد بسمان التركم في فات المراد بسمان التركم في والمراد بسمان التركم في والمراد المراد المرد المراد المراد المر

#### جني عنه

رسول النُّرْصلى النُّدِعليه وآله واصحابه وسلم نے جن لوگوں سے وحی لکھوائی وہ نَوْشَخُص کے۔علیٰ بن ابی طالب عِثمان بن عفان - زیدِّ بن ثابت ابی بن کعب ابان بن سعد -خالد بن سعبد بن العاص - علائم بن الحضری - حنظلہ ثَبن کہ ۔ رہے۔ معاوب بن ابوسفیان -

ہرصبہ کے لئے ایک روح ہے اور احساد و ذوالروح کی جارفسیں ہیںادنمیر سے دوسیں حیوانا ت تولدی اور توالدی میں اور دوجن و نشرنس حیوانا ت تولدی ات الارض من محض جارع نصروں سے بخارات سے پیدا سوتے ہیں اور جوانا توالدي كي خلفت با وجود بخارات ارمني كے تصرف اورالغار اورا تاكسيع-ی مشارکت سے نطفہ سے ہوتی ہے اس لئے حیوانات تولدی جب مث جاتے لمِن توادن من ووباره تزيره مونع كي صلاحيت بالكل تهين مو تي برخلاف اسكم جیوانات توالدی حونطفنہ سے پیدا ہوئے ہیں اگر جیمر نے کے بعدوہ فنا ہوجاتے ن ميكن خونكدان مين آنارا ورا بؤارعا لم علوني سمير تقفه او ن مين استقدا د دواره بيا الموضع في اورليا تت حشرونشري صرور موتى ہے ان دو سميم مقابليميں دو فيبين اجتنا و ذوى الرفع كي حن وكشري بين علاوه قوائع تولدي اورتوالدي ورتصرفات عالم علوى مح الفائح حقيقي ما فيضان شامل بهوتا ہے اگر حد عمر كس مح أن ابن علم حصولي كوجوه اس ظاهري منظ هال كما تقا بر باوكر و بنظ من اور بظام ااون کے دجود بھی بے نشان اور ناپید ہوجاتے ہیں مگر تقائے حمشیقی کے تقرب ادر فیضان سے اون سے وجود عالم برنج اور عالم ارواح میں قالم رہتے ہیں وروسانين جو يح كري است تق اس عالمين اوسكا أجر فذاب يا تذاب حال رہتے رہتے ہیں اوراسی باعث سے قیامت سے دن او کی گلی سٹری ٹریاں اور میں ملے ہوئے اجزامل ملکراپنی ہیئت قدیم پر آجائیں گے۔ عد اعد ابك يارصبح كي نمازك وقت حضنور رسول كرم صلى الشيعا.

سے سجد ہیں تشریف نہ لائے صحابہ نمازے واسطے حاصرتھے اور نماز کا وقت فوت ہور ہاتھا ان لوگوں میں اتنی جرات نہ تھی کہ دستا کہ دیکہ یا اوا دوئے را کھی فوت ہوں ہیں آتے ہیں ایسانہ ہو نماز کا وقت گزرجائے۔ نا گہاں حضور زنا نہ سے برآ بدہوئے صحابہ نے ویکھا کہ چمرہ نورا نی سے فرضو کے بانی کی بوندیں رونیں مبازک سے شیجے ٹیک رہی ہیں اور حضور جلد حلیہ قدم اوکھا رہے ہیں اور آپ نمازیں مشغول ہوگئے اور آپ نہی قرات کے سات نماز ختم کی اور معمول سے موافق صحابہ کی طرف منہ کرکے بیٹھے گئے اور آپ نے مائی قرات کے سات نماز ختم کی اور معمول سے موافق صحابہ کی طرف منہ کرکے بیٹھے گئے اور آپ نے فرایا تم لوگ اور آپ نے مائی قرات کے موافق صحابہ کی طرف منہ کرکے بیٹھے گئے اور آپ نے فرایا تم لوگ اور آپ نے مائی قرات کے موافق صحابہ کی سات نہمان تھا اور اور کے کھی سے میں تھا یہ قدرت کی اینا یہ قدرت میں تھا یہ قدرت کی سے میں اینا کہ ایسے نسب بیں باتا یہوں اسی باعث سے میں تھا یہ قدرت سے میں اینا کہ ایسے نسب تا تعمیل باعث سے میں تھا یہ قدرت کی سے میں تا تغیر ہوئی جب وہ فہمان عزیز سد بار لیا ہے توہیں تم مک پہوئیا ہوں۔

جين عنه

اس در وو شراي كى كثرت اور مزاولت سے طريقه محمديد كے معارف پر هنے والے بر كھلتے ہميں اور اس كى بركت سے قلب ہميں جو كيفيت بيرا ہوتى؟ اوس كى تحرير كامو قع نہيں ہے۔ وروو شرايف يہ ہے۔ الله عرصلى على سيدنا محمد صلى صلى تا بعد دكل افوا وجہمالك الله عرصل على سيدنا عجل صلى تا بعد ذكل افا وجہمالك الله عرصل على سيدنا عجل صلى تا محمد صلى تا بعدل صلى تا بعدل صلى تا بعدل صلى تا بعدل مسلى تا وجدل الله عرصل على سيدنا عجد صلى تا بعدل مسلى تا بعدل مسلى تا بعدل صلى تا بعدل مسلى تا بعدل تا بعدل مسلى تا بعدل تا بعدل مسلى تا بعدل تا بعدل تا بعدل تا بعدل مسلى تا بعدل مسلى تا بعدل مسلى تا بعدل مسلى تا بعدل كل مقتصيات اسمائك الله عصل على سيدنا محمد صلواة بعث نقايع جميع كمالك الله عصل على سيدنا مجل صلوة بعدى كل عناقاتك وعلى اله واصعابه وجميع احبابه-

جشيعته

عالم باک کا فیضان عالم خاک کی طرف مایل ہے ابر آسمان پر رستا ہے مگر زمین پر مبستاہے بریخبت وہ سے جواس منیض کو چھوٹ سے اوراوس سے منہ م<del>ور</del>مے

جنسعته

جب طرح گله بان گله کی وہول سے نہیں گھبرا تاہے اور لینے ربوڑ کی ہر کھبیرگا پاکتا ہے اسی طرح خدا اپنے بندوں کی معصیّت پر نظر نہیں فرما تاہے اوراونہیں کھلا تا پلا تاہے۔

حثنى

عدم کا وجو دلبشریت کی طرف عود کرسکتاہے مگرفنا کا وجو دلبشریت کے وجو دکی طرف عود نہیں کرسکتا۔

جنيعته

ارباب السكرمعزورون - مرق على

جن وانسان کے علاوہ حیوانات بھی خداکی توحیداوررسول کی رسالت کے قابل ہیں ادر میر بھی امت ہیں قیامت کے دن جس طرح جن وانس سے حساب

نُا سِبِ مِوكًا حِيوا نَا تُ سِيحسابُ كُنَا بِ لِياجا بُيكًا أورميدان قيامت ميرا خي بلایاجا ئیگااس کا نبوت قرآن میں صاحت ہے۔ وجامن ۱۶ بدہ فی الائرض ولا**غل**اد يه الامحامثالكهما فرطنافي الكتبعن شبى تعالى بعد يحشهن. حُرِّ اعْمَلُ ام قسم کی شے آگ میں جلکر راکھ ہوجاتی سے اور بکھرے بے نشان بناتی ہے مگرجس ملٹی کا نام کٹالی ہے اور کھڑیا سے جس کی سنار کھٹالی بنیاتے ہیں اور فارم سے اور کہتے ہاں آگ اپنے جلائیکا تصرف اوس میں نہیں کرسکتی ہے اپیط مومن جس کان کی مٹی سے بنائے جاتے میں اون میں جہنم کی آگ اپنا کا مہند ہے بلکہ پر حضرات آگ میں داخل ہوجائیں تواگ کو فیاکروی اوراو نظال برکا ہو-حد يع آدمی زاد کوتین عمرس عطاکی گئی ہیں ایک عمرونیا کی دوسری عمرعا لم برزخ کی مری عمرهبان آخرت کی۔ 25 30 نوسكه عدوا وراثها نبيس حروث مسيح وسجهاس اون حروف كوان يؤكلون منام ب- القع المرحلين ومت رسن وسنة والمناخ القديقين وطفيطار امت محدیہ کے امام کا نام عالم علوی میں بزن ہے اور بزن تھیلی کوکتے ہو

چونکه وه در مائے وحدت کی مجیلی ہے اسکانام نون مقرر کمیا کیاہے حرويه خدا کے مشہورہ سات صفات سے پر توسسے جنا بخدخدا كي صفت حيات سي حضرت عبيلي اور حداكي صفت ع حرت ابراسم اورخدا کی صعنت قدرت کے پر توہ سے حضرت نوح اور حداً کی اده کے برتواہ سے حضرت آدم اور خداکی صفت اجرکے برتوہ۔ لیقوب ا ورخزاکی صفرت کلام کے برتوہ سے حضرت موسی ا ورخداکی صفنت سمیّے يريرتوه مسحضرت داور اوركيم محديان خالص كيتحقيق بيهب كدخداكي الحفوي فٹ کرچاعت ما تریدی*رے نزویک قدرت گوین ہے* اوسکے پر توسے حضرت آمه م ا ورجندا کی صفت تنه جبکانا م سے اور وہ خدا کی سنب صفتوں سے پہلی صفت منورىر ورلمح على الصلوة والسلام بيدا سوب -حر عه سالک کوجاہئے کہ اللہ کے تفظ کو نورا نی حرفوں کے سات اپنے دل سے صغهر لکھے اگرج یہ امر پہلے وشوار ہو گا مگرجب عرصہ تک یہ تصورا ورخیال قاپمرکیکا را نی اور جبکد ار حرفوں میں ایسے ول بیر لکھا یا ٹیگا اور سالک معلوم ہو گا اس بزرا نی اسم سمیتے یا دینے بائیں میں بھی موجو د ہوں بھراً س سالکٹ کو بیکوسششش کرنی چاہیئے کہ ایسے تیئں اس نام مبارک سے پاس ہیونج مے اسی کوصو فیہ سپیرالی الله کہتے ہیں اورجیب سالک اس ہیے تئیں الف اور لام کے درمیان پائے تو ترقی کی کوسشنش ک

امرن ام اور اکے درمیان ہو نجائے گریہاں ہو نجارہت بلندسے کا م لے اور ابنی بین بائے مرد کے حلقہ میں داخل کرے۔ سیروسلوک کی ابتدا میں الک صرف اپنے سرکواس السے ہوز کے حلقہ میں باتا ہے گرحب یہ اولوالوسی سے کام استا ہے توسوا یا اسٹر کے ہائے مرور میں واخل ہوجا لمہ اور اسوقت خلق کو پیط اور اپنے کو محافظ یا لمہ اور سب بلیات اور آفات اور حظوات سے مراہوجا اور اپنے کو محافظ یا لمہ اور سب بلیات اور آفات اور حظوات سے مراہوجا است اور ذرہ آفات اور دریا میں ملجائی ہا اور ذرہ آفتا ہے اور اس مقام عالی سے بھرائی اور ذرہ آفتا ہے اور اس مقام عالی سے بھرائی اور دریا میں محافظ کے افراد میں خائب ہوجا تا ہے تر اوس مقام عالی سے بھرائی استان کی جانب اور اس آمرون کو سے کو ایک استان کی جانب اور اس آمرون کو سے بھرائی استان کو سے کو استان کی سے کو استان کو سے کو سے کو استان کو سے کو سے کو استان کو سے کو استان کو سے کو سے کو استان کو سے کو استان کو سے کو استان کو سے کو استان کو سے کو سے

# جننعته

کمہ اور مبیت اشرز میں کی ناف اور افلاک سے دائروں کا مرکز ہے اسلئے افیضا ن دجود وانوار نقائے عالم بالا اور عالم باقی سے اول اس مقدس زمین اور نے ہمیں اور بہاں سے تمام جہان رتھیں ہوتے ہمیں اس کئے میت الترقطب اور سے اور آدم اور بنی آوم قطب رشا دہیں۔ مدار ہے اور آدم اور بنی آوم قطب رشا دہیں۔

#### جئنعثه

اس سرزمین مبندوستان میں بہاں کی شریف قوموں میں سے انبیار اور رسول بیداموئے میں اور امہوں نے خداکی قوعید کی وعوت کی ہے و ما ارسلنامن دیسوں لاللہ ان قومہ یہین لھے فیصل الله من بیشناء

بھیل ی من بیشاء دھوالعز ہزا کھے گیجہ۔ اون انبہا کی رحلت سے بعد ہ ہے یا شندوں بے او نکی گفنا را درکر دار کو کھلا دیا ا درحیں طرح عویے شام کی آئیر رسی اور علینی اورابرا مب<sub>ی</sub>علیه السِلام کی شربیت کو بھول کئیں اور اسٹل<sup>ی</sup> کی کن بور کوا ولٹ بلیٹ کرنیا فل موکنیں اسی طرح یہاں ولیے بھی اپنے ہا دیوں المستقيم كوهوا منطي لدائے محدی فقیرے ترکیب دئے موئے ایک حرب کا نام ہے اوسیکے بنانے کا یہ قاعدہ سے ایک سیف کی جائے جو بہت بھاری اور موٹی ہواوسیا ونبالهمين جهان لاكه لنكا كرقمصنه حزية يهن مين جار سوراح كيئ حائيس اورايك سنة لكرى كا قد أوم اس طوريت بنايا جائي كرجو الوارون كي حيكلان سي ب اوراً سے کاریگر خراط برا قار کر باسوین سے رہیت کر ایساً سڈول کے جو تلواری جبکاان کے مناسب بہوجائے گویا چیری کا ایک وسنہ تیا ر ک<sub>س</sub>ے جر اِنکل بھوس ہواس دسستہ کی ساحنت ہیں یہ بھی شرط ہے کہ لک<sup>و</sup>ی بہت اراورا وستوار ہوا ور حرب وضرب کے وقت اڑٹ سٹر چلہ کے حب وہما وم حسب مرا د سنجائے تو ا وس د مست میں وہ لموار جو اس دستہ <u>کے لئے</u> تسا<sup>ہ</sup> ں سے دمستنے بہج میں جیرکر بھینسا و ہے اور کملیں آپنی حرا دے اوراس عًام مِرامِک فیصنه بھی لگا دے نس لوائے محدی تیار موگیا۔ الا مان بروہ حرب ہے اگرکشی حی داراور بہا در آ دی کے پات میں ہوا ور ۱ و س کے مقابل میں ننب تى، ارنا بھینسا۔ از دیا مست اونٹ یا موزی گھوڑایا ، درکوئی بلائے ناگهانی ئے تو اکا کیے کی حرب سے یا رہ بارہ ہوجا کرکا کیونکہ نلوار قبضہ کے سامت ہونی سے

ورا كم ان سے چلائى جاتى ہے۔ توجو كھے وہ ميدان كارزارسى جومردكھاتى ہے ا وسے فرووسی طوسی اور مولانا نظامی گنجوی نے خوب ظاہر کمیاہے آ و ر حب اس الموارمیں آومی کے قدیسے برابر دست منجو اگیا اورا ویسے دو کو ں یا تقه ن سے تھا م کرا در بیا دہ ہوکر کا م لیاجا *ٹیگا تو میشک بگر بھی*ے۔ یا تی وغیرہ کو لھیرے ککرٹ ی کی طرح کاٹ ڈالیگا فٹ **ل ق جھے لوی** کوائی محمدی گیا لى صورت حضرت خواجه محد نا صرصاحب رحمة الله عليك سربان ليح مين كنده ہے حسب کی فقیر نہا لقل کرتا ہے۔ وہو ہذا۔ لوائے محداً کی کی سیف برسمشہ نکوار کی طرح غلاف مونا جاسی صرورت بوقت ا وسے <sub>ا</sub> و 'نار لیا جائے اس لوائے محدی میں قبضہ لگانے کی مصلحت ہے کہ اگر حریف سے حلہ کور دکنا مدنظر سو تو اوسکے قبصنہ میں ایک ہات ڈال لیا جلئے اور سپر کا کام لیاجائے یا حرافی کو زندہ بکرٹا منظور ہو اور اوسے رخی کرتنگا اراده منبوتراس قبطنيس اينا لإت وال كراوس روك سكينگا-26 23 محدیا ن خالص کا به دستوریج کهاگر وه اکیلے ہوتے ہیں توقبلہ کی طرف بیضتے ہیں اوراگر دو ہوتے ہیں تو ایک قبلہ روا ورایک اپنے یا رمحدی کیطاف بنه كرشتي مبتقتاب كيونكه المقابلة خابي من المفأ يه قلة اوراڭرتمن محدى موت ہیں توشات میٹینے ہیں اور اگر چار محدی ہوتے ہیں تومر بع مبینے ہیں اور آگر جایہ سے زیادہ ہوتے ہی توطقہ باگر سطے ہی اورکسی حال میں اپنی علی ورصحب کوناموز وں نہیں ہونے ویتے ہیں اورجا لذروں کی طرح اپنی بڑم کو براشیان اور

بييُّه ول بنين سناتے ميں -

ببت دوقسم کی ہو تی ہے نیست عینیت اورنسبت معیت نسبت عین ا ولیا ءالٹُدکے واسطے کیے خداکے سات اورنسبت معیت انبیا رمرسلیں کونوتی حداکے سات گرنسدیٹ غلبی اولیاءالٹد کوخدا کے سات اعتباری اور مجازی ہ ا ورحبب پرنسبت عینی اولیارالٹرے ذوق شوق سے زیادہ ہوجا تی ہے تو فلوب الحال ہوکرحدا دب سے با سرسوجا تی ٹن اور کیر کا کیچر کہنے لگتے ہی لیلی کی محبش حب قلیس عامرہی کے دل میں حدسے زیا وہ ہوگئی تووہ انالیلی لگائقا اور چونکه پرنسدت مجازی اوراعتباری موتی ہے اس لئے حب مریفید فروہ وجاتی ہے توجو کچواو ن سے منہ سے محل رہانھا اوس سے تو ہرکرتے ہیں برخلان اس تح انبيا<sup>؟</sup> علميه السلام كي نسبب معيت انبدا<u>سه</u> انتها أكسابك طور پر قایم رستی ہے اور تسبب عینیت اولا و کو اپنے باب دا دا کے سات ہوتی ہے اور نسبت معببت دوستوں کو دوستوں کے سات مہوتی ہے جیا بخ نسبت فينيت رسول كريصلى الته عليه وآله وسلم سح سات آپ كى اولاد اور آپ كى بلببت كويسيءا وران سب مين على نسبت عينبت كي حضور سيمسات هنار فاطمها درحبن علىالسلام كوس اورنسبت معبيت اگرحة سب صحابه كوچال ب كمرخا ص نسبت عيني آپ کے سات حضرت ابو بکر رصنی التُدعنه کوچهل ہوئی نیے ورنسبت عینی مرتبرا نسانی سے واسطہ رکھتی ہے اور رسیت معبت تقرب الہی ورسیس را می سے فقہ دمن فقہ در اور اس تفظيم چارقسم كي سوتي ہے يعظيم دو له

## حبين

المشبيزفي الفغام كالمبنى في الأمة

### جنيعه

اگرکستی خص کوخرب شدید بہو پنچے تو اوسے کھانڈ کھلانی چاہیئے مومیائی کا کام دیتی ہے اور وہ رگوں اور سینہ میں حون کو جمنے نہیں دیتی ہے ۔

#### حبي عدل

اگر کھیٹکری بار کیا۔ اپنی ہوئی تازہ زحموں پر چیزک دی جائے توفولافون بند ہو جائے اور زخم بغیر کیے اور بغیر گمرٹے اچھے ہوجاتے ہیں۔ حصف کی سنگ

سفیده کا شغری ایک جزو- روغن کنجد چارجز و کے کرمیلے نیل کو لاہے کے

برتن ہیں گرم کریں اور سفیدہ میس کراوس نتیل میں ڈال کرا ثنا پکائیں کہ کا لا ہو جائے بچانے سے وقت لوہ سے کہ الدسے برابر چلاتے جائیں حب یہ سیاہ ہوکر نتیا رہو جائے نور کا محبور ٹریں ہرقسم کے دیں اور ناصور اور زمخوں اور آگ کے جلے ہوئے کے لئے مجربے -

2835

بگله کی بغلوں اور ہازو وُں کے نیچے بے رایشہ اور نہایت باریک برہوتے ہیں اور وہ فرطنزاکت سے مرکزگر کی بنجائے ہیں اونہیں احتیاط سے لیلیا جائے اور محفوظ رکھا جائے اگر شریان میں نشتر بہو تجگیا ہو یاکسی زخ کاحون سبن نہوتا ہو توان بروں کواوس موضع جیساں کرویا جائے فوراً حوٰں نبد ہوجا کیگا۔

جثناعته

معلوم کیا جائے کہ سانس سید ہے نتھنے سے آنا جانا یادہے اگر سید ہے آنا ہے تو علامت سردی کی ہے اوراگرا ولئے سے ہوتا ہے تو علامت سردی کی ہے طبیب کو جاہئے اس بات کو معلوم کرکے علاج بالضد کرے آلاصحت جلد حالی اور غذا بھی بالصند کھلائے ۔جولوگ اس طریقہ سے سیرالفنسی و نز کید بدنی اور انصفیہ قلبی کرتے ہیں او خیس دواؤں کی ضرورت بہت کم بڑتی ہے کیونکہ کری میری کو اپنے اشغال سے اپنی جسم میں بیدا کرلیتے میں اورا بنی ریاصنت اور تشکیل کو اپنے وجود کی ریاح اور بلغم کو دفع کرتے ہیں اور ابنی ریاصنت اور اسینے سارے بدن اور اخلاط اور حواس ظاہری اور باطنی پر قت اور اور مختار اسے موجاتے ہیں۔

## جثرعث

اگرتصفیہ بدنی اور کار دید اور عمل شنید جو محدیان خالص سے کسب باطن ہیں کیا جائے توضعت ہری جاکر جوانی کی طاقت پیدا ہوجاتی ہے بھوک بڑہ ہاتی سے عیباک کی حاجب نہیں رہتی مہراین جاتا رہتا ہے۔

### جيناع ثه

صوفی محدی کولازم ہے کہ ان چیند کلموں کے در دکوا ہے اوپرلازم سمجھے او کیں اسے ایک کلمہ روکفر و دسرا کلمہ ستھا کلمہ نوجید ہانچواں سے ایک کلمہ در دکارہ میں ایک کلمہ توجید ہانچواں کلمہ توجید ہانچواں کلمہ توجید ہانکا در وازہ سب کلم میں ہوجا تاہے اور چیئوں طوف سے نور اور مہایت وار دہوتے ہیں اور علاوہ ان چیم کلموں کے ساتواں کلمہ در ووسے جورسول الٹرا درا ہے کی ال اور اصحاب کے جیم کلموں کے ساتواں کلمہ در ووسے جورسول الٹرا درا ہے کی ال اور اصحاب کے جیم کلموں کے ساتواں کلمہ در ووسے جورسول الٹرا درا ہے کی ال اور اصحاب کے جیم کلموں ہے

## جناعثه

اگر کوئی حاجت با مطلب ہوتو امتٰد کے بودونہ نا موں میں سے جونام اوس حاجت اور طلب کے سات نسبت رکھتا ہو صبح اور شام اوسکا در دکرے مگراول آخر درود شریف چبند بار خرور برط ہے اور عام مقاصد اور مشکلات سے واسطے نو دونہ نا م خدا کے بلانا غرر حصتا رہے۔ واسطے نو دونہ نا م خدا کے بلانا غرر حصتا رہے۔

محس عب المسام ا

يونكه نهانے سے مبشیر حبیا نی اور روحانی فائدہ حال مہوتے ہیں اور آ دمی نہ ی برکت سے دنیا اور دین کی بہبودی حاصل کرتا ہے۔ مجھاور مکھیوں کوخدانے بے حکمت کے بیدانہیں کیا یہ دونوں حقیرحالور بات برمیشکران مادوں کوجذب کر لیتے ہی جنے ہوا خراب ہوجاتی ہے ری حکمت ان کی پیدایش میں بہ ہے کربہت سے جا ندار ایسے ہیں جن کی غذاا بِّوْمِچِير کھياں مِن اگر بينهوں وہ جا نزر کيا گھائيں۔ مجھراور بسپوايين نيش سيے یر بنون کوجسم انسانی سے تکال کیتے ہیں اور ان کے کا شنے سے جذام برص لدی بیاریوں اسے امن حال ہو تاہے۔ اگرغور کی حائے تو بربھی اوسکی بڑی حکمت ہے کہ یہ ذلیل اور حقیرجا نور جونا یاک حبکہ برینچھتے ہیں با دشاہوں ور تاجداروں تے منہ پراینے قدم رکھتے ہیں۔ مجهراور بستو كستان كايرعلاج سي كداكرايك مانشدسماب بيت بين كمن ہونے نسمے ورق ملاکرگو لی منا بی حائے اور اوسے تعوی*ڈ کرکے گلے میں* ڈالا<u>ھائے</u> ربيتو بكشل اورجوں سرگز سرگرنه كاڻينگے اوركو في شخص اوجاع بارده ميں مثبلا د **امزاج میں سردی آگئی موریا سیٹ میں گرا نی موریا رمتی ہو تواس تعور می<del>ں س</del>ے** عقور ی سی دوا کال کرکھائیں بالکل صحت ہو حالیگی اور اگراس تعویز کو کھا نے بکانے کے وقت ایک دوڑہ سے ذر لعیہ سے چینی میں لٹکا دیا جائے اورکھا۔ کے بعد تعویذالگ کرلیا جائے تو ہے کھا نا بہت خرش دا گفتہ اور زو دہفتم سوجائیگا ا در اگر نغونیه کو یا نی کی صراحی میں ڈالدیا جائے اور اس کا یانی بیا جائے ' نقر کھنڈے مرمن دور ہوجائیں گے۔ بلغم نا فض کی تولید منہ مو گی اور آئے ہوا کم

لی سے کے افضان نہ ہونجیگا۔ بیٹ میں جو کیڑے بیدا ہوئے ں تعویز کو پاس <u>کھنے سے</u> اوس کے رکھنے والے کو محل ورعزت حکمل ہوگی اور حرایف اور دشمن زبون ہوں گے اور اگ منە میں رکھا جا ئیگا تو گندہ دمنی دور موجا ئیگی۔ یارہ کواکر صنب روز ڈانے رکھا جائے اور اوس تیل یاعطر کو بدن پرملا جائے ۔ ملتی تحقیر کھنا ونغيره حنشرات الارعن ياس نرتي شكينكه اور ايذانه بهونخ اسكينك كسيب طرول ميں جو بيں تو پڙيں گي۔

خا رجبوں میں ایک گروہ کا نا م کوزیہ کہلا ایسے کیونکہ و واس احتہ لئے کہ بیشیا ب کی جینیٹر نم اٹریں اور کیڑہ اور مدن نایاک مہوایتے سا ت ب کوره رکھتے ہیں اوراس میں بیشاب کرتے میں مگرا و کفیں اے تک یہ لموم نہیں ہواہے کہ اس فعل میں نقصان اور مضرت کس قدر ہے کیونکہ 📲 باکے سات سات سیٹ کے بہت سے ردی اور فاسد نجارات وقع وتے میں حب آ دی کوزہ میں بیٹیا ب کرتا ہے تذ دہ بخارات فا سدہ 'ایزہ کے من*ہ سے پھرمثانہ میں جلے جاتے ہیں* اور بیاریاں پیدا کرتے میں اگرا ک<sup>و</sup> می کو ت یا نا نہوارزمین یا سچھروں کے اوپر میشا ب کرنے کامو قع ہوجائے اور پر ندنیته مرکه بیشا ب کی حصینیو ک سے میرا نیا س اور بدن نا یاک موجائے گا تو وسے جاہئے کہ ایک ڈسلایا ڈھیلے کے برابر شھراو کھا کرا دسے قریبہ سے رکھ ا وراس پر میناب کرے تھینٹ نہیں اوٹوئے گی اور ایاس اک رسکا ا در اگر کوئی ڈیسلایا بیمرنے تواس طورسے ٹا نگیں چرکر منتے کہ مثانی ہ زمانی

-6--حدث عث ِمعجز ونبی کی اوس خرق عاوت کانام ہے جس میں نبی علیبالسلام کی فراتی قوۃ کو صلاوخل اورشموليت منهوا ورحرف تأئيدالني اوراراوة الترسيس وه ظهور بالتيعيني ، قدم بنی سے معجز ، طلب کرتی ہے تو نبی اپنی قوت کو کام میں نہیں لا تأسے اور و عاكرتاني ورگاه الهي مين قبول مو في ب اورميخ و ظاهر موجا تاب اوركرامت ولی کی حریق عادت کا نام سے حس میں ولی سے تصفیہ فلبی کو دخل مونا ہے اور وہ بالارا دہ کو ٹی عجب وغریب کا م کر دکھا گاہے ا وراستدبراہ کا فرکی خرق عاتشا کا نام ہے جوا وس کے تزکریفنس ا وُر قوت ناطقہ کی مد دیسے اور بعض اعمال و شغال ئی ٹا ٹیرسے ظا ہر موتا ہے جینا بجہ تما م انبیا رعلیہم السلام ا ور کا ملین اولیا التراینے قوس عروجی اور نزول کو نهائیت تک بهویخالیتے بس اور اپنے دائرہ سلوک کو بوراکر لیتے ہیں اور اپنے مرکز طبعی بر قایم موجا تے ہیں تو بہت کم بجنے اور مہت کم کرامتیں اون سے ظہور میں اُتی ہی<sup>ل</sup> کیونکہ بیرحضرات بوجہ کمال سے اپنی فترت قلبی اور زور نفس سے کا م نہیں بیتے ہیں اور اللہ کی شیت ورارادہ کے تابع رہتے ہیں اور عام آومبوں کی طرح بے حس بنجائے ہیں ایسکے ُضلا ن وہ اولیا، الٹر کہ حالت عرفیے اوٹر تی میں ہوتے ہیں اوراک کے قلب ونفس نے پیرا پورا تصفیہ ا در تزکمہ کرلیا ہو تا ہے اورا ون کے نفس اور قلب میں باطنی طاقت میدا موجا تی ہے تواون سے بےشمار کرامتیں صادر مرموتی ہیں ا ورحب ابنے یہ قوس عروجی کوائسٹرنگ بہونجا کیتے ہیں تو یہ بھی اپنے 'بنی کی طرح اون تمام اعمال اور اُن تمام کارکرا مان اور تصرفات سے جوا و ن سے ظاہراور آشکار ہوتے ہیں اور اپنی اون تمام اقدال اور برمستی کی با توں سے نادم موستے ہیں اور عام مسلما نوں کی طرح نا تو انی اور ہیچرانی کے سات اپنی زندگی سسر کرتے ہیں اور المنہایت ہی الرجوع الی البرایت سے یہی مرادہ مگر کا فر کے است دراج اوسکے آخرو قت تک ترقی پر ہوئے ہیں اور اوسے دوزج ہیں لیجاتے ہیں ۔

ري المحادثة

صدیق دوتسر کے ہوتے ہیں ایک مجازی دومرے قیقی۔ صدیق مجازی دہ لوگ ہیں جوانبیار کی نبوت کی سہے پہلے تصدیق کریں اورانبیاء علیوالسلام کے ذریعہ سے خدا کی وحدانیت کی تصدیق کرتے ہیں اور ''اوس کی اور وسب بلہ کے خدا کی وحدانیت کی تصدیق کرتے ہیں اور ستناحت حال کرتے ہیں صدیق حقیقی ہیں اور بیصدیقیت انبیاء علیہ مالسکا م کے لئے خاص ہے۔

#### جثى عثه

<del>-->}}\--}\\(</del>

## جشيمه

السراذا جاً وزالا شنین شاع بعنی حب بھید دو آ ومیوں سے گزرتاہے توا وسکا بھانڈ انچیوٹ جا تاہیے۔

#### جيشي عثه

رتئب رنبوت عوجی اور نزولی ہوتا ہے جسے ولایت اور نبوت کہتے ہیں اس کئے جوامور کہ مناسبت حالت عوج اور نسبت ولایت نبی سے رکھتے ہیں امام شافعی رحمتہ الٹرعلیہ کے اجتہاد میں کہ صاحب باطن ہیں حزب آتے ہیں اور ایام شافعی اوس نسبت ولایت نبی اور حالت عوج بنوت کی ہردی

حباعه

حضرت ابوصنیفه رحمة النزعلیه کا اجتها دمهت باریک اور لطیف ہوتاہے اوس کی کنه کو آومی فور انہیں ہو پنج سکتاہے کیونکہ امام ابوصنیفه مناسبت حالت نزول اور نبوت نبی سے رکھتے ہیں اور ان دومقا مات سے معاملات کو اختیار کرتے ہیں کیونکہ مقا مات کمالات نبوت سے بوراحصہ لیے ہوئے ہیں لیں جو اہل المند کما لات نبوت کے مقامات سے مہرہ یا ب ہیں امام ابو حنبفہ م کی بیروی کرتے ہیں۔

حبثى

حبباتك سالك سيرافا في مين رمبتلها اور مختلف رجمك يات البي

اوس پرجاوہ گرم و تے ہیں سالک بیجارہ گیند کی طرح ایک حال سے دوسرے حال کی طرف واخل ہو تاہے اور حب سیرا فاقی سے گزر کر سیرانفنسی ہیں ہاہے اور تب سیرا فاقی سے گزر کر سیرانفنسی ہیں ہاہے اور تاہو بینات لطبیف اور اوس سے اپنی مکین کو سیم تاہو ہیں اور اوس سے اپنی مکین کو سیم تاہوں اور اوس دوسرے مقام کو مرتبہ کمین سمجتے ہیں بالکل فلط ہے کیونکہ وہ سیر ظلال ایماد کے مراتب میں کہ اوس سیراسا رکی ہے کہ اوسے سیر فی الٹر کہا جائے اور کئین مراتب میں بائی حاص سیر فی الٹر کہا جائے اور کئین مراتب میں بائی حائے میرے نزدیا کے بعد ان دوسیرے ہے۔

#### حِسْنَ عُنْهُ

جولوگ ندم ب وحدت الدجود کے قابل میں ادکے دوگروہ میں۔ بہلا گروہ محبت الہی کے غلبہ سے اور ذکر خداا در اشغال کی کثرت سے اور انبنی ظاہرا در باطن کوعباد ت میں خرچ کر نے کے باعث سے کوئی تول اور فعل بغیراد کے نہیں گزرتا ہے اور اوسے سوائے خداطلبی کوئی نمیت نہیں ہے وہ گروہ غلبہ ذوق وشوق کی وجہ سے مجہون انالیلی کہنے لگا تھا اور اپنی عاشقوں پر بھی میمنے لگا تھا حالائ ہم حقیقت میں وہ الگ تھا اور لیلی الگ تھی مگر مجبول کواس بارہ میں حجوثا نہیں کہ سکتے کہونکہ وہ اپنے حال اور اپنی وید کے بموحب بارہ میں حجوثا نہیں کہ سکتے کہونکہ وہ اپنے حال اور اپنی وید کے بموحب بارہ میں حجوثا نہیں کہ سکتے کہونکہ وہ اپنے حال اور اپنی وید کے بموحب اونہرا حتراض نہیں کرنا چاہئے اور اپنی جو حضرات خلبہ اشتیات سے ایسا فرائیں کارو بار استخان میں انہیں دنیا سے کچھ لگا کو نہو اور او تھیں جب آزمایا حاکم برخلاف اس نیک گروہ کے دوسراگروہ حال اور ذوق شوق کی نہیں ہم کہنا ہا

ا ورنما ز ا وروظالیت واشغال سے ا وسے کھیمہ و کارنہیں ہے اور اون کی روتشنی کا مدار زبانی سمہاوست کہدیتے پرنے یہ گروہ بالک نا یاک سے اور اسے اسلام سے ظاہر ابطن کسی فرقہ سے لگا کونہیں ہے اس گروہ سے تہر سلما ن وبحیا واجب ہے اور اُس کی گفتار کو محض ہے اعتبار حاننا ضرور ہے۔ حث عث مندوستان سے جو گی سیرماطن ا وریدن کا تصفیہ جو سیرانفسی ا درآفاقی سے وابستہ ہے مسلمان صوفیوں سے زیا دہ تفضیل اور جامعیت کے سات کھتے ہیں یہ لوگ اپنے سب اعضا اور قوائے ظاہروباطن کواپنے فبھندا و، ِمِیں کر لیتے ہیں بیا نبتک کہ جب تک چاہنتے میں سانس نہیں لیتے اگر جاہتے ہیں تو آنکھیں کھلی رکھتے ہیں گمرنظر کوخا تہ چشم سے ہاہر منہ ہ یتے ہیں اُون کے کا ن کھلے ہوتے ہیں مگراہند کے شغل ی غیراً واز کواینے کا ن میں نہیں آنے دیتے ہیں۔ بول ویراز کے لقاً یھی وہ جا وی ہوجاتے ہیں جب جانتے ہیں تصحاحت میں گرقے ہا<del>ور جانتے ہیں گ</del> سویے جاکنے پر بھی اون کی حکومت ہو تی ہے آسن اور اعمال اِوراشغال ورسے گرمی اور مسردی حبس قدر رچاہتے ہیں اپنے بدن میں بیداکر لیتے یں۔ بلیم اور اخلاط فاسدہ کو بغیر دوا کے اپنے جسم سے ایسا دفع کرتے ہیں اور این جسم کوالیها لطبیف اورصاف بنالیتے نہیں کہ کوہ یا نی مین ہیں ڈوپتا ہے ملکہ لطا فٹ کی وجہسے برواز کرنے لکتے ہیں۔شاغل جو گی حب سالنس ام الدماغ میں بہونچالیتاہے اور ابنی زبان کے دربعہ سے دماغ میں قفل لگا لیتاہے تووہ کھرفا ورموتاہے کرجب تک جائے زندہ رہے ان کے ہاں

سی آسن اعمال اوراشغال کے میں اوران نمیں سے شولہ برفوائد میں - نتومشک - گؤیکہ - نبرا سن - کورم اسن - کرکوٹ ب اگر گهن به مجنّ ربید میچیم تا آن میوَرا سن کیآلی آس سده آ یرم آسن-بهدر آسن-بچرا ون میں سینتخب اوربہت صروری ج<u>ا</u> ی۔ سدہ آسن۔ بیم آسن سے کہ آسن رہدر آسن او ن کے شغال واعمال بيهن بيرآنيا إم دنبَوتي. نيوّ تي ينبّتي. يونّني - بجَهَا مُثّني-ترا بُکّ ریرا نا بام کی تا نظر فسمین میں سورج بھیدن ۔ او خالی سستبکار میں تتر کا- بَقِرَمُو لِي مُورِ -حِنا کول ـ يور کھر- کو مبک ايجک اور بير- آنگھ مود ) ان گانجیاں میں تہا مودر۔ دو فہا بند - مها تبد کہت<del>ی</del> ی - دو تر بان لندَم رنبد ببربت کرنی بھر بچرتمؤی ۔اترونی تیجو کی۔ ینے اپنے دور میں - مندوستان کے جو گی۔ اور سندوستان کے علاد<sup>ہ</sup> مگوں میں بھی ایل باطن اورصاحب مع فٹ گزیے میں اور اون کے [ ٹ وکرا ماٹ کی ہائیں اورنقلیں حوکتا ہو ں میں تھی ہو تی ٹیں وہ ؛ لکل سحیّ ہں مگر ہے دور۔ دور محدّی ہے اور خاتم المرسلین کے آفتاب رسالت نے م دنیا سے چراغے گل کر دئے ہیں اسلٹے با وجودان استعال اور اعمال سے وسع جو گی و مکھنے میں نہیں آتے اور پہلے سے صاحب کشف وکرامات ورولا میں اس بھی نہیں بائے جاتے ہیں۔ اگر نسی کومعرفت الہی حال کرنے مو تو محدع نی کا غاست بداین کندسے برڈ الے بیرا پارسے-25 3 جو کھے **فواید حوگیوں سے اعمال اور انتخال میں میں** و دایک

لے لئے کم کھانے ا ورمسواک کرنے میں ہیں۔ کم کھانے کا قا عدہ بہلے بیان کرمیا واك كافا عده يه سے كه صبح أنظ كرمسلمان حديث كے موافق مسواك سے ہے جو مشکوۃ مشر نعین میں مرقوم سے بعنی مسواک کو زیادہ وانتوں ہر نہ رگر ہے لیونکہ دانٹوں برزیادہ مسواک رکڑ<u>ے نے سے</u> دانٹوں کونفضان بہو بختاہے لکیمسواک ، نرم ریشو ن کوحلق تک بہر نجائے بمسوا*ک کی* اسی تحریک سنے نعرمعدہ تک برہوتی ہے اورطبیعت اون فضالات اوراخلاط فاسیدہ کو دعویدن میں رہیں ۔ و نقصان بہونے میں اور صحت کوخراب کریں ) اوبکا ٹی کے ذریعہ سے اور جوہنگتی ہے اوی وفعہ موحالے سے صوفی کی مراد جال ہوتی ہے۔اس حدیث میں ا سے کہ رسول المعطی الله علیه وسلم حب مسواک کرتے تھے تو آ ب کے حلق ف سيعن عن كي آوازا يأكر تي تهي اوس ميں ہيي راز تها كرحضورالوراينے نازنیں کومیداک سے اس شغل سے تطبیب تریناتے تھے اوراپنی امت معرفت سکھاتے تھے اور حدیثوں میں جوآیا ہے مسواک بہتر مرصنوں کی دولہ بالکل بجاہے کیو کا حب اخلاط روی سے برن پاک موجائیگا۔ عرور مبرت جب سالک محدی نماز کوطول قرات اور تعدیل ارکان سے پڑھتا ہے تو ا جرگبوں سے نام اس اور شغاوں سے متبجہ اور اس سے بڑھکر سزاروں نتیجہ و ب اورياك عالل موجاتي بي-ج رع ک اگرسالک محدی صرف ایک جلسه محدی کی مدا ومت کرے توجو گیروں کے

رأسن ا در اشغال محكتيں اوسكے آھے معقبقت ہوجائينگا اور وہشہ ف دو زا نو نشبت اسطور بریک دون الانتخب ب سکه من کو میکردی اور کمر کوسسد یا رکھے ناکشسستی اور کا ہلی کو وحل نہاہ جو کیجاس تشت سے فائدہ ہوں گے وہ سالک آب معلوم کرنے گاکہیں جثاعثه كلاه جارتركى پينن والے كولازم ہے كدلذت دنيا موائے نفساني ونيا" ی عشرت عاقبت کے غیش کو ترک کروٹے۔ de حب سالکو س کی طبیعت میں قبض ا ور مدخر کی پیدا ہونی ہے تواہنو 📆 ا وس کے ما تمریس نیلے سے اور زرو لہاس بہنے میں اور حبور قت او تحصیری ا معرفت میں بسط کشا د گی حال ہو ٹی ہے تو اہنوں نئے اوس کی جوش خوشی ہی سبزا ورلال رنگ سے کیڑے استعمال کئے ہیں مگر بعض ظاہر سرپست نقیزوں نے ج<sub>ر</sub> باطن سے بے ہرہ ہم محصٰ افلاس اور نا داری کی وجہ سے انبیے ر<sup>ہ</sup>گ کے لباس مینے ہیں جو میلے کم موتے ہیں اور پروہ پوشی کرتے ہیں مگرافنہ بی افس ولیٹی سے کچھ تعلق نہیں اسے بعض دروایش کا مل چکے قوائے زندگی ریاصت ا ور عجابه ه سنے فنا ہو گئے ہیں گفن ہین کیتے ہیں تاکہ او نہیں ہروقت یہ با درہے که سم زنده نهبی مرده بی قبرمیں کیشنے کی دیرہے۔

### حرث عثه

خدانے آوم اور حوّاکواس طرح جوڑواں پیداکیا تفاجس طرح با دام کے ایک جیلکہ میں دومغز موتے میں جب او نکے جدا ہونے کا وقت آگیا تو ملاکیہ نے آدم کوحوّاسے الگ کردیا اور آوم نے حواکو اپنے پہلومیں موجود پایا ور نتحب کیا ہے با ورست نہیں ہے کہ آوم کی پسلی جیرکرھ انخالی گئیں۔

## حبث عثه

رسول الترصلي الترصليه واكدوسلم كي وفات كاصدم صحابه بي اديرة ايك اوصة كاب اوسطى الترصلية والدوسلم كي وفات الموسك الترسي المين المراب الترسي المين التركيف والمراب الترسي التركيف المراب في المراب في

، ہذائے گی جیانجہ گیارہ ا مام دنیا میں تشریف لائے مام جومهدى عليه السلام مو ل محتے دنیا میں رونق افروز ہوکر به دین محدیٰ کی خاطرخها ه خدمت کرکے انتقال ک باره وفاتیں ٰبوری موں گی جِو نکیصنور کا انتقال ایک قسم کی سحیرت عالم فانی سے عالم ہاتی کی طرف ہے اسلئے مسلما نوں. ت اورآب کی کراما ت خرق عا دا ت آپ اورآپ کےصاحبزا دہ اپنی تصا نیٹ میں سینکڑوں صگبہ لکھتے ہیں فرآق کی اتنی استغدا دنہیں ہے کہ ان ح در ونیثی ا ور مرا نب فغر کی تفضیل لکھ سکے مگرحضرت خواجرمیر در وص صری مقا مات در وکیتی اور کمالات باطنی کی نسبت چید سطرس علم الکتیا ب میں ارقام فرما ئی ہیں میں اُنہیں بہا لَقل کئے دیتا ہوں۔ناظرین بانمکین اوکھیں ہڑہ ک صرصاحب كبيا درجه ركحَقّ عقر ا وروه علم الكتأب تشبث خالص محدیه که در زمان آر ا ما محسن عسكري على حدِه عليبرالسلام لبطنًا بعدل طِن رم می آیدوبعدازیں اوباختا آوردہ بود بازا کرسر نو بعد مگہزا،

ال بجري از س فيفزية ابی جاہ نے نیاز کبریا دستگاہ رضی الٹرعنہ م ان گفتندیه و قا در به قدر ا فزاے طریقه محدید نا صردین نبوی اُس میں کو ئی نشک نہیں سے کہ خواجہ محذیاصرصاً حب کے باطنی کما لات الے ہی ہیں کہ اگرا ہے کو بارویں صدی کا مجد دکہا جائے تو کچھ بیجا نہیں ہے۔ آب محالیت نی ہے زمانہ برتا بنت کرویا مندوستان کے علیحضرات طرتقبت نے آ ہے کی سنا ا درآ ہے کی تخریر وں کو دیکھا ا درجیرت وا د ب کے وتظمئے حضرت نثناہ و لی اللہ صاحب حصرت شاہ عبدالعزیز صاحب اور اون کے ايت فاين يجا ئي حصرت فخرحها ں فمخ زماں محب البنبي مولانا محدفخ الدين وغيره رضي النَّهُ أَمَّ ے ہم عصرتھے اور ایک ہی شہر سے اور ایک ہی محلہ کے رسّنے والے تھے جوظائری لحيطيا ورفقر وطرنتيت كي جاند سويح تقح اگرخوا جرمحد فياحرصاحه حبيك كمالأن اور دعو دُن ميں ذرائھی لقص و بلھتے تورد قارح ءكئة قلما وتفاليت حضرت خواج محدنا حرصاحب اورمولانا فيخرصاحت توايكفتم سے نابن مورسی ہے مولانا فیز صاحب دَ وایک، مارخواجہ سے ملنے بارہ دری میں تشریف لائے میں جینا نجر ہمارے گھر میں مولانا

أتغرلين كاايك قصدمتهمورس كرحفرت بيطريفير كاأب كوآ فتأب عالمتاب يابكم ں اور مجھے اون کسے ملالاً ئیں مولانانے فرمایا مہتر سے نشر لو دوبهرکے کھا نہ کا وقت تر ہے آگیاہیے اور خواصے ص اگراون کے ہاں کو ٹی صاحبَ کھا نہے وقب تشریقے آئیں تو نترخوان بجيواكركها نه كهلوا تے بس مگرايينے سمراہ كھا <sup>تا</sup> انہيں كھلا<sup>ت</sup> لے بنے کہا میں تواون کی روش ضمیری ہے ہوں اور میں نے وومنصوبہ اپنے دل میں قابم کرلئے <sup>ہم</sup> باطن ہوں کئے تومیرے دونو ں منصوبوں کو بورا منصوبہ میں سیاح نے کہا ایب بیسے کہیں او با نه نونش فرماتے مہوں ا*ور مجبے بھی* آیٹے س روا نهموئے حب بارہ دری میں بہوننے تو و ماکھھ سترخوان تجها بهواہے اورخواحرصاحب کھانہ نوش فرما رہے ہیں خواح صاحتہ مولانا کی تغطیم کے لئے اپنے کنہ ہے پرسے چا در اوتار کر بھیا دی حالانکہ ہارہ دری ہ

ی ا ورحان**دنی کافرش نخا** ا ورمولانا صاحب سے فرمایا آپ اس چا در*سے ا* او کھا کہ اپنے سرمبارک برر کھ لی جب آپ مبٹھ کئے توسیاح ہ نہ نوش فرلمہئے سیسیاح بے قصد ًاعذر کیا گرخوا حصاحتے زبر دستی نه میں تنبر کیے کرنیا اور امکے خادم سے کہا بازار جا وُ اور شہیدی تربوز ، '' و کہا سے ناحواندہ مہمان گری کے وقت اسے میں تزبوزکے کھانے سے کچھ ر، ہو حائے گی۔ تروز آگیا سیلح کھاکر بہت خوش ہوے اور اپنے دلمیں نی یا نی ہو گئے۔ واپس آ گئے تو مولانا فخر صاحب سے کہانی الواقع خواجہ محراط عدى روشن دل آومي بي-حواج میروروصاحب نے اپنے پدربزدگوارے کمالات اورمقامات کی نسبت ماہے وہ الکل بحاہب آوراوس کی تصدیق خواجہ محدناصرصاحہ یمنزاننگرعلیه کی کتا ب ستطاب حضرت ناله عندلرسے مو تی ہے جسے دیکیھ کر اور يعلما كى عقل دنگ ہوجا تی ہے۔اتنی زخیرکتا ب عبس كاعرض نوانج فحرا بک مبزاراً کھ سو میٰدرہ ہو ل عجابیب وغرامیب سے تتان سيمكين عالمريخ لكهي ندكسي فقبرك اسرار نقبوف ومعرفت سے یہ کتا ب حدیقہ حکیمٹنائی یا متنوی مولانا روم رحمتہ اللہ علیہای۔ ز ن بیب که وه دویون ک نظرمین اور به نثر ایس مگراس کی نثر نظریسے کر نہیں ہے ت بلاغت رنگین صالح برایع میں بینا بازار یا انتلے طغرا ہے کتا ب علوم اور فنون اور کما لات کا ایک سمندر ہے جنا بخہ حضرت مصنف اوس سے ا حبر میں فرملتے میں کہ عزش سے فرشن تاک جرکیجے کو ن ومرکان میں ہے اوس کی امتال ا ورنمویے اس کتا ہے ہیں ہم کئے ہیں۔ آپ بہجھی فرماتے ہیں کر میرکتا ب بيحقيقت مين يحضرت مصنف سيان فرمانخ متر سيعنابن كباسي ں یہ کی اولا دِ اوراضحاب اور تابعین اور تبیج العبین اور حصرات اوربزرگول کی ارواح باک کوسورہ الورابيغ مرا واورمقص كولينه ول مين بنهان كرسك اوكة گوتشکین حال مبوگی ا وراگراحیا بصفحكتا سيرعيان بنوتو تعيركنار

و اسی میں ہتری ہے اور رضینا برصنا اللہ ریمل کرے کیونکہ میسری بارکتا ہے کھولنے میں بیراندلیثیہ ہے کہ بھرا نی الضمیر حلوم نہو گا اور صاحب حاجت کے اعتقا ا ورایما ن بس ایک قسم کی سستی اجائیگی ما فال تنظے گی تونامبارک ہوگی اورادسکا آ ا وسے تباہ کرڈالے گا۔خواجرمیر دروصاحب فرماتے میں کہ جناب امیرالمحدین قبله كونبين حصنرت خوا جرمحدنا صرصاحب حبس طرح حيات ميں جہان كوفيض مهريخياتے تقع اسى طرح بعدمات بهي حاصرونا ظرونا حرابيخ مرمققد كم بي اورآب كي کتا ہے تنطاب نالیعندلسیب حفظہ ا کہ رو داست برکا تنہ سے پیخص دارین کے فواید عامن*ل کرتایے او فی برکت اس ک*نا ب کی ہیے کہ اگر آوا ب شرع کے سات ا وس سے تعاول کہا جائے تر ائساجوا ب شافی حال ہوتا۔ ہے کہ کو ٹی زندہ شیخ - صاحب مرکا شفه صحیحه بحبی اس طرح ب دیبی نع دلبری کے سا می سیشین کو ڈی کھر کیکا اورض طرح زمانداستقبال تعاليخ اس سعجواب باصواب حال موتاب ايطرح ز ما شر ما عنی وحال کی نسبت بھی صما ف صاف اس سے انکشا ن موتال ہے اور حیب سایل کے دل کوا دس کی عباریت بڑ کمریاحت حال ہو تی ہے توبےاختیا اوس كم منه سير كن جا تاب كراما من الاولمياس -في الواقع خوا جرمحي ناصرصاحب `ذيس سره العزيز يتضرت ناله عندليب تضيفيث فر اکر تصرات نفشه کدیدا و رمی بیخاله یکوسارے جهان کے سلوک اور تقدوت ی گذابوں ہے۔ بہ نیار فرما گئے۔ نالہ اندلیب کے درس کے بعدا نشان کو نشر احیا رالعبلوم کی حاجب یا قی رستی ۔ ہے نہ کیما نہ فصوص کی جیٹا نیچہ حضرت خواصہ مبر در د فرا سنته می -1811 شرنال عناك يب دروم محصوص

رماعج اومك صوفی برتصوب شده صرف طلق مسملاً به فه کرتخوسسبه کرده ورق بیرکتا ب ایسی مقبول مونی که آب کی حیات ظاہری <sup>بی</sup>ن ہی اسس بینکریهٔ و ل فغلیس شا ہا ن د ملی ا مرائے دہلی فقرائے دہلی نیزیص کی اور س لا جور دی جدولوں کے سات وس کے اوراً ن سجائے گئے اور کنٹ خالومنو ئیں۔شہرد ہلی کےعلاوہ ہی*ارد انگ ہیندوستان میں اس سف*ا شاعب یائی برفرقه کے اہل کمال سلے اسے اربان اور آرزوسسے بیڑھاا درجن لوگول) سرنهآ تی وه اشتیا ق میر ، به سه اوسکاوه خاص نشخه جوخفنه ن امپرالمحد برخ صفی آ عنه کے عہدمیں لکھا گیا تھا میرے والد ماجد کے کتب خانہیں موجو وتفا مگرفدر۔ عهداء بين وه بهي اورسا ماكنت خانداور خواج محديا صرصاحب كي عهديت كُمر ميں هوسا ما ن جو اٹنا ثر بوتبر كات تحقىسب ملف ہو گئے مفترت می وقع تا ہى خواحبه سيدنا صروز برمعاسب محرى رحمته الكرعليد ينجومير سي رشتر كم مامول ا ورجوا حبرميرور ومها حنب الدرسس سره العزيز كي ورگاه كيرسيا ده نشين يخه ابدغدرا بك سنخه حضرت المعندليب كالمهين سعاط كيا كفامسيدي ا با یخ برس کی عرفتی حومیری والده معاهبه محترمه معترث نالیش لیسیا سر قصیر ا بنی زبان مفساحت شریجان کسے بیان فراکرمیراً دول بہلایا کر ٹی تحییرے بیگل سليل ي دامستان فتم موتى تو فر ما تين بديا حب طرح مين نفها رسيدسا ديم ير قصے کہتی ہوں اسی طرح تھاری پرنا بی جو خواجہ مبر در درہمتر الشیطیر کی اپر فی تغییر

ب يەققىيى كہاكر تى تقىيں ئىرارشا دكر تى تقىيں كەمىرى والدە صاحر فى *ى قابلىت رھىتى تھيس و ەحضرت نالەعندلىپ مىطالعەبىي رىھتى تھ* **ے ناکر تی تھی اور ان دو بوں ہو بوں کے سوائے بھی ہما**ئے۔ بال مريه هي لكهم كفيس اورسب كي سب مجهميت فارسي زبان ماحبه کی زبانی ان قصول کوسنگرمبرے دل ہیں ایک بهره اندوز مبور سنريانج حيد برس كي عمر بين اتني استعدا وكهان مگرترسورسال ں قابل بنا دیا کہ میں حضرت نا اہمن البیب کو بڑے ہوں اور اوس کے الفاظ سجہاوں میں نے والدہ صاحبہ سے کہا اچھی ہی اما ن جان ابلو یضن سے فارسی *عربی خاصی طرح برایط لیتا ہوں آپ مامو*ر حاین رصن<sup>ے</sup> نا ایون لیب کتب خا نہسے کال کر پڑھنے کے لیے یں اماں جان نے فرمایا اب بھائی کھانہ کھانے کے لئے حویلی میں ں کے تو میں کہدوئگی چنانچیہ ماموں جان سے فر ماسنے ب مجھے مرحمت فرمانی اور میں سکھا وسکے م يےموا فق بہت کچھفیض اور فاکہ ہِ حاصل کئے اور دل میں میر واكداكر بيركتا بجعيب خاسئة توكيااجها مبومكرآب سي بركهاكه سمركوك وبیہ سمارے یا س کہاں سے آئیکا ہوسٹراروں کی لاکث اورآحر كارميرا بيخيال بورا بهوا اورحباب مستطا ، مثنا سيمال سيم صاحب رئيسيه بحيويال لے اپني اولوالغزمي دکہائي اورت بات اوسے خصورا دیا اور محدیث خاکص

ل سيقلف مبوگياا ست کتب خانه میں مبوگا۔ ایک ملوک و عرفان الهی سے سات قایم سکٹے اور در و لیٹی ۔ اس میں بھروئے اور ایک خوم پاده *کے نیچ ر*کہ لیا جب و بمرتضبت بمن حاصر مهوئے تو آسیانے وہ رسالہا و تھبس یہ شوق کاڑخ دیکھکرمیں بے اس میں شطر بج لفتشرآب کی دل لگی کے لئے لکھدیئے ہیں اب جوآپ شطر بخ کھ يلحوط ركهسكا سان حصرات يغيجور ساليهوش افزا كوليجاكر ے نقشتہ دیکھ کرا وربیڑہ کرقد نمی نشطر کج اور ا مگرکهبس نه ملا <sub>ن</sub>گرحس اتفاق *میرسته بچیو ب*اهنش*ی سید احتصین ح* دم نبوڑی نقتنبندی محبردی کی اولا دمیں تھنے ایک مقدمہ کی بیروی ۔ واستطيستنان اء مين الدآبا وآشر لعيث كي اورسالية شل فزاسرازاريين كمثا بهواتك

وروه ا وسيعيد آئے اورخواج سسيدنا صروز بر مامون جان سسے لبکرا ویسسے پڑھھا لقل فضل الهي ميزے ياس ابتک موجو و ہے۔ ى خانذَرواں حآم برمقام بلنگ بىفري شمع بىيتىع چر . ۵- ان اشار کی ساحنت بر داخ استري في معلوم موسكتى سب الكسه الرآبياكوبر مِقْيُولُ فرماليا اور نمنها ري اولا و وس ہیں دویوں ہمان کے برکات واٹل فرا دس جو ناصر کواپنی بااینیا و لاهشے نام میں شامل کر تکااسکی ہر موررسكاا ورآتش دورخ اوسيرحرام كردي جانيكي ئی بیشا نی مرهوالنا چتو تخریز کریا گاوس کنه ولاه ذكور وأنائث سلانامول كالفظ ناصرا كيستبزو قرار مأكسياحتي كمفلامونك صرعنتن ببويينه لكداديه يحدا بليدتغالي اسوقه يده زا ذه کا نام ناصفلیق ہے۔ ب سنه اسپنه مشکاکا نام می نامری رکها. نامری در تنیشت

ے یہ ایک لکڑی تقریبًا ٹوبیڑہ انچہجوٹری اور ڈبیڑہ فٹ مبنی **نا** کل میں بنا بی جاتی ہے جس کی ہدیئت یہ ہوتی ہے کہ اس لکڑی کے ب باریک بترا موتاسیر اورا و سنکے دو نوں طرف ر بی طرح تعمده قشمر کی لکڑی پاریک باریک کہلوں سیے حرط می ہو تی إحسب لصنى السرعية سجا وه يريقص بمتقت رامت كو تريقے تو ناصري کولنل میں لگا کرمنٹ وومنٹ اوسکاسہال تھے اور حب آپ کہیں تشریب لیجائے ہواکر تی تھی۔ ناصری کا بون الف اسقدر وسیع بنایاجا 'اُنھاکہ وہ کندیسے بر بخوتی ایجائے اوسوقت سے اسوقت تک بیسنت محرکیس خانصیں۔ غلفاا ورجالشينور كي ليخ قايم بردَّئَى كداكتراو قات سفروحضرين ناصري تشريف اوينك كنديب برركهي مبودي لمهو يحضرن والده صاحبه فرما قي تفيس كهضا ربؤر مصفرت خواجه مجدنا صرصاحب قدس سره العزيز كيح دوش مبارك كالحاجي شرليث غدرتك بهاريب كحوش موجو دنقي اورادسير غلات جيرط صار حتساطيت اويخ إحكه ركحتي رتثي نقبي بالهونثي برليثلي رستي تقي مرلعنه ملئ ا وسع وبيوكر ملانا السيري خاصيت مانتا ها - وبوسية وبوسة كسي تعی اور آ وصی رنگئی تھی۔ میں آ ب کے کما لات کو اس میخانہ میں زیا دہ نہیں كتامول اب دوسين آب معرق عادت با ن كيه دينا بول-

حب کوکسی کتاب کا درس سے رہے تھے خواجہ میر در وصاحب کی عم سوقت چرفی برس کی تھی پر ہے پڑھتے آپ کو بیٹیال آیا کہ سنتے ہوجناب سالت مآب صلى الشرعليه وأله واصحابه وسلم كاحبيم بالكل يؤرثنمااور عنفرول ی کثافت نام کونہ تھی خدا جلیے یہ روایت کہانٹک صیحے ہے۔ آپ اسی وج بیں تھے جو آپ نے دیکھیا کہ خواجہ صدناصرصاحب کاجیم مبارکہ مے نباس کے با لکل آئینہ کی طرح شفا ٹ اور آ بدار ہے اور حضرت کی کشیت ہے پیچیے جو د بوار ہے وہ آپ سے جسم منور میں سے بالکل صاف د کہائی دہتی ہے خواجہ میروروصاحب برتماشا و مکیمہ کہی رہیے تھے جو خواجہ محد ناصرصاحب فرمایا میا ں خواجہ میرتم کیا سوچ کے کہ خدا سے آنخصرت صلی اللہ سيه وسلم كابدن مبارك شفاف ا وريورا بي تفايا نه تفا. بها يُ حصرت كآتوك كهناب وله لترباليقين يؤرمستم يخفح مكرآب كي اولاد بين تعبي بعض تعبض ك ملاہے لو دیکھیو میرا نیٹ اکہا کم البرا ہے۔ مگریٹیا بیا لوار ندوس انکھ دیکھی گئی۔ یز ہروقت نظراتے ہیں سخراجہ میر در وصاحب نے کہا بجاار شاد ہوافی الواقع یرے دل میں یہ وسوسہ تھا مگر چفنور نے اپنے کرم سے اوسے رفع کر دیا۔ مرکب حرف کے عقب کا آپ سے مربدوں میں سے ایک شخص نور محدیا م برگال کے سفر ہیں خصے ربل ا ورموطر کاتوا وس زمانه می*ن ندکور بھی نه تھا پر دلیل جاست* وله کے گھوڑھ<sub>ی</sub> يارتهم منجهولي من جايا الماكرتے تقراكيك دوكيك كا موصل عنى سفر كے لئے بنونا عقا کا رواں اور قا فلہ جلا کرتے اسسیطرے سیاں نور محدیمی ایک قا فلہ

تقطيطة حلتة ايك دن السيحبكل مين بهويخ جهان ا ريا ں دکھائی وہتی تھيں۔ ناگھاں ايک طرف سے قزا قو**ر** نے اپنی نلواریں نیام سے کا لہیں۔ قا فلہ والے تھر ّاا وسطّے اورسہ ہی کو حرات نہٰو نی حواون سے مقابلہ کرتا میاں نور <u>حج کہ کے</u> دم بیر نقین موگیا که آج جان بچنی د شوارسی اس*ک* ے کا خیال آیا اور مباں نورمجد لنے کہا حضرت خواجہ محد ناصرمحدی و و ہا تی ﴾ کی مدو کیچئے۔ نورمحدینے دوجار سی بارآ ب کا نام کیا ہو گاجوا ہنوں عربی کھوڑہ برسوار لوائے محدی ہات میں لئے بیج قا فلہ میر اں نورمحد گھیرا نانہیں ہم آگئے میں ایج جال عکر قزا قوں کے ہوش جاتے رہے-ا در آپ کی لنظرے <sup>ت</sup>ا زیار باً ؤُں رکھکہ تھاگئے اور قافلہ میں کسی کا بال بھی سبکا ہنوا قزا ڽ بھاگ گئے نواپ بھی گھوڑا دوڑاکرنظروں سے غایب ہوگئے ۔ قافلہ ی نے کہامیاں نورمحد بتہارے ہیر شاید کسی حجاطری میں رہنتے ہوں سنکر دوٹرنے سے آئے۔ نورمحدینے کہا واہ واہ آپ لوگور ی بھی کیا سمجھسے حجاظ ی میں رہینے کا کیاموقع ہوٹسکتا ہے۔ آپ توشاہجہار ی رہنتے ہیں اور اسی وقت شا ہجہاں آبا دسے میری آ واز سس نگر ڈرد ئے کنشر نفیٹ لاکے ہیں کیونکہ آپ ولی کا مل ہیں۔آپسے نزو یک دو سنكرقا فله كے بہت سے اوی حضرت کی فدستو مات ولی آئے اور قدم بوسی کے بعدجا بإكهاس كرامت كاحضوريين نذكره كريس مكرآب يضنع فرما وياعيرهمي ون لوگوں سے ضبط نہواا ورحضرت کی غیبت میں نہبت لو گوں سے اسکا تذکرہ کمر دیا

وصف السك كه حضرت خواجه محمدنا صرصاحب بطام نقتنبذت مجددي اوربا طنب إ محدی خالص مشرب رکھتے تھے۔ مگر سماع آپ نے تہت ذوق شوق سے سنا۔ ا ور ۷ ۲ سال ی عمرین شعبان کی ووسری تا ریخ سنا الهومین بهفته که دن دار فا نی سے عالم قدس کی طرف رحلت فرما نئ حِسوقِت جنازہ مُعظیر قبرسـتمان مِس يهويخا توحضرت خواجرمبر در دصاحب نے کشفی نظرسے دیکھاکیحضور رسول ایشد ملیالسلام قبرستان میں ایک مقام پرتشریف فرما ہیں اور فرمائے ہیں ہم قاصر**ا** 'مح<sub>د</sub>نا صرکے جنازہ ہی کے انتظار میں یہاں کھڑے ہیں اور حبوقت تک خواہم محدنا حرصاً حب کو دفن کیاگیا آپ برستو بطوه ً فرما رسے۔بعد آپ کے تشاهیت لیجانے کے حضرت خواجہ میر در دصاحب نے اوس مقام پر جہاں آپ کھڑ ہے تنظم آپ کے نقش قَدم کو پا پا اس لئے آپ نے اس یا دُکارْمیں ایک میں سنگ سُرخ کا و ہاں نصب کردیاا وڑا وس میں بریہ رباعی وغیرہ کندہ کروادی ۔ هُ قَ النَّاحِي

ایں ارض مقدس ست نس باک بود رشک عرش و نجوم ما فلاکِ بو د نقش من رم صالحب لولاك بود ا زلبس زكرم دا مشته تشرلین تنبر نعین

ر فع القدى بحماله شرب البصو ماله حسن البش بخمراله صلوعليه واله يرميل سنك سرح كاخواج مخذنا صرصاحب كيمزار كيأبين وكن كبطرف آپ کی قبرے احاطہ کے باہر قایم تھا او رہمیل ایک بڑی چار ویو اری سے

محفوظ تتفا مگروه جار د بواری بربا د کردی گئی ا وراوس میل کوا وس ثقام سے

بهاں رسول الشیملع کانشان قدم کھا او کھیٹر کرچا روپواری کے اندر حبن بن خواج محد ناصرصاحب کا مزار ہے ہے اسے اور مشرق و شال کے گوشہ میں اوسے نصب کر دیا اب جہاں یہ بچھر گاڑا گیاہے یہاں اس سے پہلے ایک اور کتبہ تھا حبن ہیں حواجہ میر در وصاحب کی مساحہ زادی زمینت النساء بیگی صاحبہ اور براتی ہیکے صاحبہ کی تاریخ وفات کندہ تھی مگروہ بچھر راجہ سورج مل جاملے والی بھرت پورکی توہیے پرندہ برزہ ہوگیا تھا اور اوس کی حکمہ خالی رہ گئی تھی اور سالہ اسال سے حکم خالی پرٹری تھی۔ اس بچھر کواوس بچھر کی حکمہ بچھا دیا اور یا دگا ررسالت مآب کو کھاڑ دیا۔ پرٹری تھی۔ اس بچھر کواوس بچھر کی حکمہ بچھا دیا اور یا دگا ررسالت مآب کو کھاڑ دیا۔

واجهزنا صرصاحت بزار كاكتب

معبوب خدا خدا جمسه دناصر حتی را ه نماخوا جمعسه دناصر با دی وشفیع دستگیر مرداست: « مرد دسراخوا جمعسه دناصر نا صرالملت والدین امپرالمحرمین الخالصین محدی انخاص بیمن لیپ علیالتحیات

ولادت ۲۵ شعبان ع وار خ علم و اما بین وعلی به رحلت بوم شدنبه بعدالعصر: قرب شام دوم ماه شعبان سلئ لا هجری عمر شراعیث ۴۴ سال -با دستاه دیلی بے جا کا کہ آئیب کے مزار برانوار پرسنگ مرمر کا مقبره سنوادے

گرخوا جرمبر در دفعاً حب نے فرماً یا کہ اِن مُکلفات سے فقیروں کُوکیا سروکارہائے کئے جمنت الفردوس کا قب اورگنبد کا فی ہیں - بعدوصال اسے مزاربرالوارسے شمقیم کے اعجاز وفیض ظام ہوسے گرا کیٹ کرایٹ ٹائن

سےمعلوم ہوامرار کے چاروں طرف کے جو نٹرنچ کی نڈرمین اس قدر گرم سسے ؤ رورنا دستوارسیه مگرچیب مزار کو بات لگا با یا پیسه دیا نوا وسی رین کم رح عقندًا بإيا يحصّرت حوّا جرمير در وصاحب ارشار فرملة يبي كيحصرت والد بأحب كى وفات كوبأره برس موليئة مايس مگريز كرامت مزار شنريف كى قايم سے رم*ىں بەپنىس كەسكىتا كە ائىندە بھى بىيسے گى* ياين*ەرسىگى آپ كےعرىس كى نقرىب*انۋ واجرمير وردصاحب سالانه كباسي كريتي عقير مكرحه نكه حواجه محدنا صرصاح ۲۵ شعبان کو بریدا ور۲ شعبان کو عالم باقی کی طرف نشتریف <u>نے گئے تھے</u> ا<u>سلئے</u> ِ وبوٰں تاریخِوں کی با د گارمیں سرمہینہ کی دوسری ا وربہ <sup>ہا</sup> کواسی عظیم الشان عفل ساع کی گرم فرماتے تھے کہ باوشا ہ وقت اور تمام ا مراء و روساء دیلی ا و ر ففیرنسسراق اب بها ں حبٰداشعار خواج میرا ٹرصاحب کی کتا ب بیان واقع کے درج کرٹا سے حومبرا ترصاحب نے اپنے والد ماہدیکے حالات میں نظم کئے ہیں ان اشعار کے بیڑھنے سے نا ظرین کومعلوم ہو گاکہ خواہ جھڑتا باحب کس رتبہ کے درولیں تھے اور آپ نے یا دالہی کسفندر فرما نی کہا مجا بدہ کئے اور کیا محامرہ کرتے کرتے اپنی حیات پاک کوختم کر گئے صرف لبامسس اور صورت کے فقیر نہ تھے ملکہ ورحقیقت آپ اوس ففرائے مصدر یکھے جس کی نسبت سول باک بے الفقر فحری فرمایا ہے۔آج اس سیاضت اور عبا دت اور کمالات كو بهم فقيرو ن بين ڏييو ناڻيٽ مارنهين بلتے ميں -

# جرعه منوی سال واقع

یاکه مذکور عبا دا تشش کنم یا دگراح ال او سازم عیا ب جلد ستو را لعل و قات اوست از دوشب می که بورش بو دوباش غیرطاعت گدنته شخصنے دگر جلام مت برعز ممیت میگاشت جلام من برعز ممیت میگاشت خسل مرروزه کیج نگذاشتے خسل مرروزه کیج نگذاشتے جو ل شیتے می نشیتے قبلہ رہ داکشتے تطویل قرات درخانہ با فرانہائے طولا نی مدام

سم تضا الے دوروزه مي مود

بالحصنورقلي اخلاص ونياز

الرجسيخواتهم بيان احضار او د كرضبط او قالت كنم برتز از گفتن بهاحالات اوست درسلف بهم كس نكرده ايرماش درعبا دت ر وزوشب بروريس باجواز ورخصت اوكارے داشت ر وزوشب قايم طهارت داشت شرك اصلاكي نشرست كروضو اكثر او قات بار از وسياز چندصدر كعت نمودسال ما گرچه زاق ل صاحب تدبير بود گرچه د ا قناعشرامرا ندوساز

إشرات وضحى وفى الزوال قدرركقها برنترسيش كك درافوا فل سمسنن تكرار داشه انچه سرروزه قرات مصنو د تهم ثلاوت ربع قرآن بوده است ننت منزل ختم قرآن مجس ازالف اعراف باست دمرعا فانخدارنا مرا داز تون نسا صاوصا وست قمرفا قتن رابرل مهودوه باوميم مركم لون وسي بودر وزشب عشرین بیزار سمرتما مي كلمينواندن شايسند لودمعمول مشائخ كيب سرار عموو علاما المارية يكن ان حضرت فزوده درعدو

أبيست نمانبت ازاحا دبيث صحيح ىم دڭروردو وظال**فُ ك**ا ص*رىح* اپودے اکٹر برز بانش بے فتور درتهمه اوقات آنها بالضرور اس جناب یاک میخواندے تمام سم بور نه نام حی مهرسیج شام المهرب اسمائے حشنیٰ برز ماں ر' به تقر*بی فنروری هر ز*مان حمدولغت ومشكر تتبيح غدا ومبدم ورسرسخن كردب جدا فى الحقيقت اين بود ذكركثير بو دېرېپ ټول وفعاش ښنظر إحرف دربا دخراا وقات تثت وكرحق ورساير حالات واشت سريك ازمشش كلم فساير درود در وصنومخصوص سراعصاء نمود أسمردكرا ورا ومستون وضو ىپىشىهاد تەوقتىشىت وشو كلمه بخبيد ثنا في دست راست كلمه توحيدهم وست راست المسح گرون را دروژمشتهر كلمة طيب بوقت مسحمسر ر و گفرست از برائے دوئین بازاستعفار بریائے یمین ہم و گرا ور او کا ن مسؤن است لجله خواندسي برسروروبا ودست البمركاب وركف بأسع لنود غسل بإرا دلک لازم کردِه بود اسوئي خواب خورنبو دهميجميل ورعبادت مي نموداحيا يسل درفيا م وقعده بوده بانسياز سالها ننمووه اصلا یا ورا نه إبوده بالشداربع وتمسل شتها سخت مرعى واشت تقليل غذا درعبا در سیج گه نبو دخلل تانباشداز شكم سيرىكسل انوش درگرما دُووقتش مي نمود أتب را در روزوننب بالحقت بود (زانفع است این حایشیخ و شار ا اوش فرمودك زبيني أبرا الكشيددم تجرعم عمود ورىندرت ازدسن تم خورده بود

ليكانبني بودنا فعزحب وقت بریداری زخواب ستآب بد منفغنهازیں عمل کلی بیا ب چوں شوی سیداراز مینی خورآب درغلیظ ابروفز ون گر د وعنا ر الأبخينا ل روزاين عمل موقعون ال " امربراندازه ازتقلیل آب ما غلامان را منووسے آسخنا ب لبني منع آپ روزانه مور نیمردوزه بازرا فرمووه بو و فى الحقيقت أشهاليش كاذبت آب راازحرص آدم طالب ست حابطبعان راصرورات گر بورد كثرت أب ست اصل يخلل مربسهاك بست لفضان وخررا اہرقدر ازوے تو اپی الحذر ورجها والسبب رخدو فتحيار لغرض آن حضرت عالى جناب . برد وام برعل مهت گمارشت مرريا منات بدين معمول إست لب فرمودسے مراکسات وگ نتخاب كروه ازمرباعك دم شمرده می کشید ومی گذاشت ىنىدۇرىرىشغە تارە دو بم عنای داری سنت شغار خاص او بامعانی ذکرایں صبس حدیہ درتلفظ وم كثبال انثباللشية تاپری سینه مانگلاستنت جمع مى گردىياچوںاندر فروں سم حیناں استہرہ دادیے بول مولمو ذکرالہی سے منود میج دم بے یا دا کا سے سود سرلفس سيست اوست تزكي فائب وقالب رالمنود بيكضفه سفيهم كميعل خاحراصطلاح بإصفاو بألۋاب وبإفلاح جله أستنخراج ازسنت نمود غيرمسنول ميج معمولش نبوته

وضع مسنون سواكب آموخته ازمهمه ومهوتی وسسی ترمج کرم زان بمهآكسات نازونتج زاحا ومث نبى سخرج ا ين مم إسراراً مخصرت كشود مكت شرش تاكنول يوسنسيده بود بشترهلک شدیدامراض را وأفغيمسواك مي بالمتضدووا سخ آن ازعلا مارشش به میں نا بداطبنان دل آرى قيس خواه ازمبواك انكثتان دست بلغمارسينه برا درائجها ته رخلوے معدہ بی خورون ست كيك بالترريج برادرون بث زالف وحشما اخراج آب وراخرشب كالأولب بخاب اين فيس فمسوأك ما شار تنفته فكت فالبج بموجاك رانا فع إند ہم وہ دوشیر ہائے جا، مع اند مى تشود حال ملامنت ازبس حمار خروجویی و دیسب و وس سم وگرنس منه فعت اغراه ل ست مفظصحت وفع كالمراغراب وكرفت وخاستن تنتشتن يموستن كشاد ولبنش إبر مركزار وسعني وببمؤ وسبثاأ سم درآور سم مراور بو د ن ست جالمع اضداد وحزبي لإنتام قصه كوثه ذات باك آل امام وانشت اوصات حميده بركمال ورممراخلاق بودست اعتدال بودجامع فبات والاستشراعة دركمالات وبنر بلئ شركف ورکمال ظاہری سم بے نظیہ طاق درسر کار آن روش ضمیا بحطائي برنتاني مي نشت نيرمى اندله خنة ارم روودست ر وبر واستانجسال کس شود سم و دوستی نتیع بازی می نمود

| طافه بذايجا وكروائين جنك                             | ا سوائے طزیک نگ ووانگ                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| عالب ومصور برصد الدو                                 | كاسبش گويكة وتنهب بود                                  |
| كروا يجاوان مبيثه بالأحب                             | چندوست صرب آن ناور لوا                                 |
| وركمال خود مغودس مبمله كار                           | ورميان اسب تازان تهدوا                                 |
| اسم منرصد حید در وسعی فرود                           | عیب دازاسپ زا بل می منود                               |
| طلدروما مرارفرال برشده                               | ابارگی یک بارگی دیگرشدے                                |
| ورسواري الجنائش ساخت                                 | المركه ويدے اسپ رانشا ہے                               |
| ا منه می شدندا ت آنجناب<br>مربع نسبید نسبه           | زيرً منزياً الحجيرً كفته وركبًا ب                      |
| ابرتراز گفت <i>دسشن</i> ود ما دیو                    | است وصف ذاع بثمانيا                                    |
| رہنما ومیشوائے خاص دعام<br>حلمہ آیا صاحب قدر کمپ     | الغرض أن ناهر اللمت أمام                               |
| ا بلندا با صاحب فلارمب<br>زانکه او فرز ندغوث اعظم ست | از بدِر فرزند حذاحً نقشبت<br>از سوی ما در کرنم اکرم ست |
| رابعه او فرر پر توک اسم<br>صاحب محبد وعلو می برتری   | ارسوی اور درم افرم                                     |
| ا فاکس بودندار باب غنا<br>فرکش بودندار باب غنا       | ا معردین واست اصباب غنا<br>درفقیری داشت اسباب غنا      |
| اب فين جوده احسان وكرم<br>اب فين مجود واحسان وكرم    | ورهیری داست.<br>صاحب نبع دسیاه دی حثم                  |
| والدش مشير محد شاه بو و                              | نام حدِرش مربطف التربود                                |
| عدالرزاق ست غوث نامداد                               | صداعلى نيس بده عالى تب                                 |
|                                                      |                                                        |
| المحالة شاك ميض المالعلمين                           |                                                        |
| جارُ شاق بيض الرالعلمين<br>رحمة البارئ سيهم الجمين   |                                                        |
|                                                      |                                                        |

رفين زيرة الواصلين ناحرين محرى عاليجز قدس سنره العزئز کی در د کی جو ذاتِ مبارک بینظر سیمعنی لولاک کا بر تواوس بیر الزيمانه تولد ہو زنطن ماور ب كى بليى شادى صنب شناكا كامي يرمين سَكَ لَطُفْتُ الله موصوف كي صاحبزادي سيموني اوران بيري سا ، گھرمیں ایک فرزندزینہ بیدا ہوئی حبیحا ٹایچی نام ھے ک ھے ف ان كَى ماں الخيس بجيرسا جيمه رُكرانتقال فرماكئيں اُ در محد محفوظ صاحب الرحمة زمیں سال کی عربیں راہی ملک بقا ہوے اور اپنو والد بزرگوا رخواجہ می ناحر می اليجيس واغ مفارقت وال كميّة ان عبائي كانام خواج ميرور وصاحب ين بی علم الکما ب بر بھی لکھا ہے اورخواج سیرا خرصاحیے اپنی کتا ب افقے میں تاریخ مرگ یہ لکھی، أنكه بو وهسال هجري درشمار كي مبزار ويكصد وبنجاه دجار فبت و نه ساله تمامي عمر ما فت ورجواني نزود مېزين حق نتا فت چونکه حزاحهم پرمحفه <sup>و</sup> طصاحب کی والده ما حبره انتقال فر<sub>م</sub>ا تمنی میں اسلئے آپ کی

سلالا سجری کومبنت الفردوس کی راه لی اور ایسے براسی میمانی میر ت محفوظ كى طرح ابنى موجوا فى اورنا مراوى كا داخ يدربز رگوا د كو حسب مصلخوا جدمروه ب ایسے نا نا صاحب کی ذات گرامی صفات پر فخر کرتے ہیں اور او بکا نا ہ ئى علم الكتاب بىپ لان بىپ اور فرىلەتتى بىپ كەسىم نىيغەن ئىجا ئىيو*ن* ے نانا کھان نے رکھے ہیں اور فی الحقیقت مسید محد قاور یے عمد میں ایک بزرگ کا مل گزرے ہیں اسلے نغیر فراق بھی تیمنا و تبرگا آپ کے حالات اپنی اس ناچیز تالیف میخاند ور دمیں بیا ں ایک جرعہ کے اندرعوص کرتگے: ب سے ہیں آبیا ہوا ہے ظیم میراہی جناب شہید فا دری ک وولت خانہ بی شہر دہلی سے باسر برمدہ سے نالہ ریخیا آ یہ امیا تھے گرفتر کا ٹا تھے آپ کہبیت رہے س خان شهبال سينفي خان شهب ركا ساسد نقتندر غذا ورغان شه

اینی اس کتاب میں لکھنے ہیں کہ آپ سید حسین دسول ٹاعلہ يسول نماصاحب كي طبيعت مين امار ل تنی جونشخص آب کے پایس جا مانتھا اس سے آب عزور جھیول جھا اڑ سیرالعارفین سیدمجد قا دری صاحب بھی آپ سے مکنے او بکی خانقا دمیں کئے رسول ناصاحیے ان سے فرمایا آپ کون ہی سبد ماصیے جواب میں کہا بندہ خدار سول ناصاحب سے سنسکر فرمایا آپ خذا تحرینده میں اور میں آپ کا غلام ہوں اور اس بات کو آپ نے میں یا مة اتراینی زبان مبارک سے کہا بھروونوں صاحبوں کی صحب<sup>ت گرو</sup> ہو بی ماحب ایک دوسرے سے ملکر مہت خوش ہوئے آ اجب ربسول فلي ونياس بروه فرما باحضرت ببرم وياح لکھنومیں گومتی سے کنا رہ گمنیہ کے اندروا قع ہواہے ا ن کے ایکے یج نام دبلی میں رہنے تھے بسسید العارفین صاحب ایمے یاس اکثر ی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے ایک دن بحشفیع صاحب بھی آ ہے سکان ب ر بین لائے اور ان کے آئیکا ہل دہی کوبڑا تعب مواکیونکر پر بڑگ کہیں تے نہ محصم عبدالقا ورصاحب آپ کے بوٹے نے ایک قصیدہ بو**ت کی** ہینے ہیں لکھا ہے جس-

## اشعارقصيده

ام ملت ودر بیشوان علموسی بود مهال که نوسید محدش خوانی بنائے دعت وحمال زول جمال کرنہ محيط علم ثواً ں وم كە كروطغيا ني ا مام انس ملك بهت قطب باني مرسران المهبيبيائي والربقتين ببك مزار وصدوحيل ديكن محرسول شداین تصیدوسی به ترعسه فانی ایک دن خواج رحمت النشرخال وزیرمبندوست ان کے ماموں مے اسپیغ بالاخانه رسے دیکھاکہ حناب سب العارفین صاحب بازار میں جلے جاتے ہیں وہ ازراه اوب اینے بالاخانر بہیے تھے اوٹر آئے اور آپ سے کہا اسلام علیہ ا سے جا سے جا ہیں وعلیکرانسلام نہ کہا بلکہ مندوستانیوں کی طرح نے بروا بئ سے بائدا وعقا دیا اورا کی طرف کھوالٹفات مذکبیا یہ بات حواج رمیت اللہ ا ن كونا گوارگزرى اوراومنول مى سبدعى دالقادرصاحى والدىعنى سب العارفین صاحب صاحبزا وہ سے اوسکا تذکرہ کیا اور کھنے گئے میری سے لام جواب توولی کے وزیرامیرسب ہی فیتے ہیں آپ کے بدر ہزرگوار نے جھوکیول بسسلام سعزن نرجنتي صاحزاده ن كهاحوا مصاحب اكرآب بات لطور كلك كالمن بن تواس كاجوا معفول من دے سكتا مول اور اگراب یہ بات بیغام کی طرح <u>کہتے ہیں</u> توصا ٹ صاف فرمایئے ہیں *جاکرحضرت کبخد*رت میں عرض کر وہ تھا حواجہ رحمت اللہ فاس نے کہا میں حفرت کا گلہ مندنس مول آب بینیام سے طور ریم ہے اس الناس کا کواون کی حضور میں عض کر دیجہ گا

منبکر فیرما یا اب تخصے دہ ملے تو اس سے کہدینیا تیری ابنے مارے بیران عظام بے سلوک کے وس فاعدہ مقرر فرمائے میں- تو <del>نبر</del> زئی فناعت وانزية وكريس توم مراتبر وتارما مراتبر وتارما مبزاده ن ق و فجور میں مبتلاتھا ورحضوصًا شراب بہت <u>بیتے تھے ج</u>ضرت کے اس رشا د نے اونکے دل میں اثر کیا اور وہ شخصے کر حضرت مجھے توبہ کی گفتین کرتے میں اور وسرے ون آ ہے تحد موں س آ کر گرے اُور ٹائب سوکر آب سے مرمد وننیر ورسارى عرصلاحيت سے گزارگئے. فرما باكرتے تھے مزرگول وا کابی کا مے جو صرت نے میرے سات کیا آپ کے صبر کا بیمال تھا رمیع الاو ل شریفی کی گیارگئیں تاریخ کو دہلی میں حبرا نئی کہ مرسٹوں سے جو ا ہی فوج کا مقا کمہ مواتو اس میں ولی سے صد ہا آ دمی مقتول موئے و کے نوا ب میراحدخاں بہا در آب کے بدر بزرگوار اور آپ کے ہیے فرزند ی مع اعقاره عزیزوں کے میدان کارزار میں شہید سوئے اور آ بزاوه مبرار متندخال سخت زحمی ہو ہے ہں اور لوگ انحفیں من ت ، او کھا کر لائے ہیں شا ہدسی زندہ رمیں۔ دیا کے محاد ن بہام ا طم بیداکردیا اورجن لوگو ن منبے عز بزمارے کئے تھے احب بالكل جيب رہے تيوري بربل مار سکرانے ہوئے آئے ویکھاکہ ہوی صاحبہجن جیویڑہ برہتھی ا ور رسول النترصلعم کی فانخدے کھانے کی دیکس اونکے آگے رکھی ہیں اور ستخوں

ربی بین بوی سے کہاستی ہوا و مفول كايبوي صاحبين فرمايا انابله بياناله ببركياا ورعيركا مين تتغول مؤكئين سبجان الثدكمياميان اوركبيا ں ہی نیک زنان اور نیک مردان کہلاتے ہیں آپ سے ا نے جا اِکہ آبکی خدمت میں حاضر ہو کر فدمبوسی حا بے حب بربات عرص کی توسیدالعارفین نے اوس <u>کے جوا</u> مندمس فقيرگو شهرگير-ايسے لوگوا بے عار توں کے متعلق انہؤں نے فرمایا رفعت حلیوں د ، د ان الله لا بجب المسين فين وإن كان ن مال غيرك فقيل حنث وإن إلله لا يجب الخامَّنين یفوی خاں نام ایک شخص اور نگ زمیب کے لشکر میں بزکر نھا اور پشخفو غِ شُرِیہ واز نُمْقا کہ سارے وکن میں اور با ونثا ہی فوجوں میں اس کی م تنی حِصرت ا در بگ زبیب بے جا لا کہ رضوی خاں کو ملاکہ کو ٹی نعت با اگیز ہ امتعارا وس کی زبان سے اوس بے جواب میں کہایا دشاہ ہے نجے کوئی ڈوم سمجاہے جو گانا سننے کے لئے طلب فرماتے میں میں ہرگز

ں جا وُ تکا اور اگروہ میرے اس جواب سے ناخش ہوں گے توہیں نو حیور کرحلاجا وُں گا توحبًا بشمس الدولہ رصنوی خاں بنے اپنی فضیات ک دنیا کے لئے حقیر زکیا اور انسان کے لئے یہ لازم سے کہ وہ ایک بزایک فعنیلت حامل کرے گراوس فضیات کو دنیا واروں کے ہاتھ بینچے نہیں اوراگر ہا وجر و ں علم وا گاہی کے آ دمی دنیا کمانے کے لئے ور مدر بھرے اور اپنی فضیلت کو کا سه گذائی بنائے تر وہ شخص واحب التعزیر سے صو فی وہ ہے کہ اگرع**لما اوس ک**ے ظا ہری حالات کوجانجیں تر ا وسکا کوئی حال خلات مثنرع نیائیں ا ورآگر فقرا ا وس کی بالحق کوکسو ٹی پرلٹکا ئیس توا و سے یا والہی سے ایک لمحہ غافل نیائیس میں بیرجانتا ہوں کہ نذاب روشن الدُولے صاحب عالی نسب والاحسب ہیں لَمُرَاجِكُلُ ومنيا مِين غرق مِينِ السّلحُ مِينِ المُتَكِيمُ علىٰ سے دست بسته معافی جامتہ محدعارت ايك شخص آب كى خدمت بين اكبير بناكرندر كے لئے لا ما گرائے فرما يامجه در کارنہیں اوس نے کہا اچھاتواپ مجھے اکسیرینانی سیکھ لیجئے گ آپ نے بیجی قبول نرکیا۔ آپ صاحب کرا بات در دکسیش تھے آپ کے ایکہ ر ہیرمیرمغرالدین حسن سے درا دہ تھے جو آپ سے دلی عقیدت رکھنے گئے وہ ربنگالہ میں بھے۔کسی بلامیں گرفتار ہو گئے امہوں نے آپ کو یا وکہا اور یا وکرتے ہی ا تہوں نے و مکھاکہ غریب سے مسیدالعا رفین کا وست مبارک پیدا ہوا। دراوس نے اکفیں بلاسے رہا کردیا۔غلام حبفرخاں جبفرعلی خاں کے بنیظے نے ایک کھوڑا حزیدا جو بہت خولصورت تھا مگر نہا بیت مشر ریکھااور ہا بھی مارتا نخاا ورسوار كوگرا وتيا تفا حبفرعلى خاں صاحب بے بيھال آگر حزت سيد العارفين كي خدمت ميس عص كيا آب ين فرمايا اوس كهوره كوسمس

وکھانا اوروہ گھوڑاآ کے روبرولایا گیا آب نے کہا غلام جعفر د لی میں رہنے تھے اون کااماب لڑ کامحرسین ٹام آسیج عالموں نے اوس کا علاج کیا مگر وہ جن کسی کے قا بومیں نہ آیااور ل ابنز سوینے لگاکسی سے کہنے سننے سے قاسم جان اوسے آبکی خدمت میں ئے آپسے آنبیرایک نظرتوج ڈالی اورجن فوراً اوسیرسے اوتر کیا اورجو حضرت سيدالعارفين صاحب كوباره طبق بعبي بإرهامام يعصه سعليل تقياورا تفاقا وومرئ إرتخ ملاہ لاہ کی آگئی اور یہ ٹاریخ آپ کی بیوی سے عوس کی تھی آپ سے دولت خان زرخان بجيء امبركبه بخفا ورآب ت*اب تبه منطفے تقع* عا د الملک نے کہا حضور کی علالت کو مد*ت گز گڑ*گ ، سات کے تخور کرینگے سبدالعارفین نے فرمایاکیا مضا کفتہ سے إحب كى تشقيص تحويز دويون كوقبول كروً كُلَّالْبَيْرِطْكَ عِلويْ خَارْ کبھی حوٰد بھی بیمار نہ سویے سویں اور وہ مرب بھی نہیں۔ اس با ٹ کو اعنا دالملک حیب موکئے اور آپ نے اوسی ون دوسٹ نیکردوگٹری ں عالم فنا سے عالم بقائری طرف کوج فرایا خواج میرا ترصاحب یے ناناسسیدالعارفین میرمحد فا دری صَاحب کی تاریخ و فات اینی کتاب

بیان واقع میں اسطح تنظم فرما نئ ہے۔ حصرت سبيد محرصاحبام ولفا صاحب مي وعلا وامتنال روز رُحلت كزچهان فاني ست فالث اشهرجا وىالثانى ست تهمدان بتتا وساله حلتش درسرار و مكصدونني وواليش باكمال ظاهري وبالمستني قدرا فزائے طریق مت دری والديثنان ميراحدخان شهيد درطريق تفسيندس مريد شدملقت اوبربؤاب تنهيد ازقضا تبغ بثنها وتوجوں رسید باطنًا ورومينس ول الكاه بوو ظاهرًا بؤاب والاحاء بود ورسلوك بإطني ممرروه مبيني داشت بعيت ازخبا خيسرولين سيروق كرم بن كرم خان والا مرننت عب الرحيم با دجود عد گی او تشد مرید سيدالعارفين قدس سره العزيزيك بدربز كوإر يواسيغ ظيم القارم الزيخل تہدیکی مرح میں میرزا نین میرزانسی السووائے طولانی فضیرہ لکھے ہیں اور کم ب کے وس کےصلیب میرزاصاحب کو ہزاروں رومیہ دیے ہیں۔ ملاحظہ فرملیتے کلیا ت میرزارفیع اسووا -الغرض حضرت خوا حبرميرور وصاحب ملتاله يهرى فرخ سيرك عهديس بیدا ہوے آ ب کی سیا وت اور شرافت کی کیا تعربین کی جائے <u>مینے</u> حسب <sup>و</sup> نتسب المجاسب كمحفضل كهروا آس النفين تخب الطرفين تحا آب الميت

أزجأن وول فطئ سريمسيادتم يعنى جوما بزير كليمسيا وتثيم بجرارست وكرتم مس-دل را بره صبيب توليتم من كز لذرعلي وفاطسي تتملمن تلمی تدکزوں میں کا نتوں کی غلطی سے پرتخر پر مہو گیا کہ خواجہ میرور وصاحب کا لا جسسيد بها وُالدين نقتنندس ملنا سے حالا نکه آپ کا يدرى حضرت خوا حبهب يربها والدين نقشنب رصنى التدعمنه سيسلتاس ا ورأب كا درئی حفزت غوث پاک سے ملتا ہے جس کی تشریح اورکیفصیرا مرح العارمنین ما رکے حال میں کرآیا۔ پہلے کا تب نے بجائے لفظ پدری۔ ما وری لکھند ما سواسوبرس ک*ے جو کانب اوس تذکرہ کی نقلیں کرنے رہے* . اوس تذکرہ سے اور نذکرہ کی نقلیں کرتے رہے یا اوس نذکرہ سے اور مذکرہ نالبیٹ کئے گئے اون سب میں بجائے پدری کے ماوری لکھا گیاجب مجھے مولانا محرسين صاحب ازا وكى شاگردى كافخ خال بيوا توميينے مولا ناسے كها آپ نے بعي بے تحقیق خواجہ صاحب کے نسب کوغلط لکھیدیا آپ کا نسپان طورہ تُو النبول نے فرما یا تھے جونذکرہ ملے مینے اون سے انجیات میں حصرت کا نٹ لکھا ہے مگراب نہارے کہنے سے اوس کی تقبیح ہوگی انجبات کے وسرے ایڈ لیٹن میں نتہا 'رہے کہنے کے ہوجیب درستنی کر و ی جائے گی إفسوس سے کہ مولا نامی درستی حواس میں آب حیات کو پیر حصینالفیہ نه موا حزاج ميرد وصاحب نانا صاحب نے آبکانام خواج مير رکھا گارج حب خدائے تعالی نے اپنی الہام سے آپوشرف فرایا توان ناموں سے آپکو عاطب کیا نور آلفا صرابی الا مام نالیعند لریٹ ورد صبیب ور قربالز سربدر گلش ترحقیقت عند کریب طرکقیت و این آلئد عارف بالٹر حو آجربزرگ می مورد و اردات موتید بنا کید صاحب آجید روح عالم ور آر الوراد و محد می خالص اول المحدین ولیل النام عین آلفا صررزین الفاصر جزولا بنفاک منتصل واحد اور آب فر مانے میں کہ ان کے علاوہ خدائے مجھے میشار ناموں سے یا وفر ایا ہے اور خاسکر این اسائے صنہ کی طرح او و و فرنا م کے سات معزز فر ما یا ہے وہ سب نام پاک آپے علم الکتاب میں مرقوم ہیں ۔

فر<sub>ا</sub>تے ہیں میرے ان <sup>ن</sup>اموں کے علاوہ میراً ہے اور المء نی میں در د کو کہتے ہیں اور ہبی میرانخلصر ليسط لبيط كائبيثات كوابك صوفه عا شہر ہواکرتے تھے جنیں دیکھ کرآ ب ونگ مہوجا یا کرتے تھے ا سی ، کی عمر د وبرس کی مو گئی ا در آپ کی زبان کھل گئی اور ب کی بائیس البسی بیباری اورفط جاتے اور کہنے م ن ہے زبان کے کھلنے کے سات آ ہے دل کی گرہ بھی کھلنے عالم ملکوت و لا ہوت کی گرم اور مولناک سمند رو ں میں غوطہ کھا بنے ۔ وُصائی برس کے بچہ کی کیا بہا طہوتی ہے اسلے آپ اوس تے اور انسانی کر وری آپ کو تھ کا دیتی آپ یمِس قدرراتِ بڑھتی آپکارونا بھی بڑھتا۔ آپ کی ہنیں ہوتا تو آ ب کومنیگورہ میں لٹا دینی مگرا پ زیادہ روتے بھرا پ کی لای آجا نی و ه آپ کوگو دی میں لیکر بھلا نی بھتیرا الشرا مشرکہتی لورمالہ مگر آخر کارائپ کارونا پینا دیکھ کر آپ کی اماں حبان آپ کی دا دی خا

نی اپنی خوا بگا ہ سے تخل کرآتیں اور فرماتیں آنا توجاریج*وں کی م*اں ہوئ*ی اور بچو تخا* ، نه آیا بجرے که دو گھنٹہ سے نزمیب ریاسے مگرنہ توجیکارتی من کنڈی کھٹکٹاتے کھٹاکھٹاتے سرایات تھا مكريجرت يوت الكين مبرى شل ری رہ کئی مگر صاحزادہ ہا نوں میں سے <u>تھلے جاجاتے</u> ہ<sup>ی</sup> لايواگياسے بھو بیجان گو د میں کبیر سرط دہلھا مارے بجەلولار ہا ہو۔ دادی جان فرہا ئیں سنسلی دیکھ نے میں جاتی رہی ہوا ماجان کہتیں <u>مجھے</u> تو کا ن میں در د ئى تىكىيە**ن** معلوم نەمونى اور آپ كارو<sup>ن</sup>ا يىيناجِد-مياحا ما آيته الكرسي جارون فل مرفه تے مگر رونا کمرنہ ہوتا تو محل کی ساری عورتیں گھیرا جا تیں اورکتیوں ہو و ان کے باواجان کو ہلا وُروہ آگر جمعین کے کہ بجہ کے وثیر ری ہوگئی ہے آپ کے والدبزرگوارتشریف لاتے آپ ا ن سے اور فرماتے آباجان مجھے بہ پرحلوہ دکھا ٹئی دیتے ہیں او نکے مینه بهٹاجا تا ہے میرادم خنگی کرتا ہے حذاح صاحب فرطتے۔ تبدائے عنق ہے رونا سے کیا ۔ آگے آگے ویکھنے موالے کیا رکھے تشلی کی بات آپ کے کان میں کہدیتے اور آپ کا رونا وہونا و قوت ہوجا نابسب بجو ں کی بسم الٹر دس بیس جا رہدینہ کی عربس کیا تی ہے را ب بے بسم امٹرنے وقت سے پہلے پڑھنا ہٹر وع کر دیا تھا اس کئے

يسن ميں علوم وفنون عربيه كي كم ت سیکھے ہ اپنو والدبزرگوارسے سکھے مگرفارسی کے ا سطے کچھون آ پ نے خان آرزو کی صحبت بھی اختیار کی ا و ا ى تغرلف كے تبعض و قانق مفتی دو لت صاحب رحمةِ النَّرعليہ سے بھی بہویں برس میں ہی آپ اینے والد ماجد کے ہات برعبت تح جب کابدرا بورا حال میں نے حصر ت واجہ محد ناص حاحب فدس یز کی لا بیٹ میں تخریر کرویا ہے مثل کیاء کاپ آپ مع اپنے پدر مزرگوار ، برمدہ کے نالبرر<del>ہ تھے</del> بریدہ کا نالہ بہنا ٹرکنج سے مغرب کی ط ف ﴾ آیادی کا نام تھا بھرا وسکا نام برٹ خانہ ہوگیا تھااسی بزمرہ کے ال ماحب مے *دونوں بھاہوں سے ورخا بد*ان کے او ررگوں سے رحلت کی اور اسی بواح میں وفن موئے بہی سبسے کہانہ مسرحس ميں خواجه محدنا مرصاحب ا ورخواجہ مير در دصاحب کا مزارج فضرات کے مزار نہیں ہیں اس لی غیر میں حوتر کمان ور وازہ شاہیمار ب سب سے پہلے خواج محرز اُصر صاحب کا مزار نیا ہر مہ کے کے یا س جو بہلی سرم ا واڑتھی ا وسکا بیتہ بھی منب سے جسوقت نا ورشاہ ریخ فلک بنکرد ٹی کی زمین پر سکینا ہوں کاحون بہانے کئے آپڑا اور وس کے قبارت کے جاروں طرف ڈیرے ڈالدے اور برمدہ کے ناله کو بھی نا درشاہی فوج نے گھے لیا تھ آپ کے م مداور معتقدوں کوخوام اوراك يك المبيت ك المبيت ك المبيات المبيات المبيات المبيال المالية ورمر سرور شا سزادی سے جوا ب سے بنا بت عقیدت رکھتی تھی اوس ت خیروقت میں حب قراب شول کی تلوارسے دنی کی مخلوق مولی گاج

ی طرح کٹ رہی تھی اپنے معتقد کو آ پ کے یا س بھیجا اور ریا کہار بھیجا کہ میرے دادا رت خواج محدنا حرصاحب اورميرے بيرومرست دخوا جرمير در درصے خدمت میں عوض کرنا کہ تھزت یوں توسب جگہ خداحا فظ ناصر کیے مگر ریدے کا پال بادی شهرمنا دسے ابرہے اور ایرانی فوصیرے تمیز ہیں ایسا نہوکہ حضرت کے وتثميون كو كچھ گزند بهونجا ئبس اس ليخ آپ مع اہلنبت کے شاہیجاں آباد کے رہے آنیے میں نے صنورا درصنور کے زنالاں کے لئے دومحاجت کی کھے ہیں مکراپ نے معتمد سے کہا میری طرف سے مبکم کو د عاکے بعد پروا۔ دینا که میں آ ہے کی اس مہر ما بی اور سم*در دی کاسٹ کرمی*ا واکر تاہوں مگر سم لوگ بنی فاطمها ورخاصکر حبینی سسیدم بن نلوار کی آیج سے ڈرنا نہیں جانے مگرزنانور کے ننگ دناموس کاخیال سے امید ہے کہ جس خدائے حسین علیہ السلام کی ہبت کی کر ملاسے دمشق تک جفاظت کی تھی وہی باک بے نیازان سیرانیولہ د بھی سربلا سے محفوظ رکھے گارکبونکہ بیکھی اونھی*ں کی ڈرتیت سے*انمآبریںااللہ ين هب عنكم الرجس اهلبيت ويطهركم نظهيرار برمدے کے نالد کے جاروں طرف شہر منیا ہ نہسبی مگرلوای محدی کاسا یہ ورحفرت خواج محدنا صرصاحب کی عاطفت کی فصیل برمدے کے نا کہ کو آن ذات مقدس ست بردم حاتر مسبرحال جهانیان برجانا ظر وسن من ووا مان رسول والسق درم روجهان حواجه محد ناصر نا در شنا ه د بلی کولو ہے کھسوٹ کرجنبیت ہواا ورخن کی قسمت میں زیر و ہونا تھا وہ زبروز برہو گئے مگرا ہے کے دولت خانہ کاپ نہ کوئی درانی ایا یہ ة زلبانش آب اور آب كاسا را كھرخدا *كے نفنل سے ہرطرح محفوظ ر*ہا مگر *مہرر*ق

روز كهنا شروع كمياكة حضرت آب اس ويران محله كو حجبوط و يجيح اورشا بها ل ے جلکر رہنئے کبونکہ ہا دشاہ راجہ اندر سنگیا ہے اوسے سوائے عیش و ونشاط کے کسی بات کا ہوش نہیں ہے اسلئے مبراخیال ہے کہ اب شاہیجا ں آبادیر آئے دن آفتیں نازل ہو تی رہیں گی ایسی جگہر سناخطرہ سے خالی نہنیں ہے اس لئے اوس کے کہنے کا نز آپ کے دل پر ہوگیا اور آپ نے و بلی ے اندررسے کا دعدہ فر ما یا مگرا*س مش*رط پر کہ میں آپ کے محلوں میں *ہرگز* ں رمیوں گا۔ فقیروں سے لئے فقیروں کی حبیثیت سے موافق مکان سونے ہمیں، اسکے مہر پر َورہے چیلوں سے کوچہ ہیں زمین کا ایک قطعہ سیکہ ذمکان حیو<u>ئے برط</u>ے اور ایک بہت بڑی بارہ دری جس کے دو درجہ اور *جس کا بہت بڑاصحن تھا اور ایک مسجد نتیا رکر وا دی اور آپ مع* ایسے والد بزرگوار خواج محدنا صرصاحب مح برمده مے نام سے چیلوں کے کوج میں آئے۔ 'آ کھ مکالوں میں اس کے اہل وعیال اور عزیز رسنے لگے اور نویس حویلی حجره مشهور موئی اوس میں نن ننها آب عبادت الهی میں شغول رہتے تھے۔ بارہ دری میں عس سے سنگامہ اورمشاء و دہوم دہام سے واکرتے تھے حب آب برمدہ کے نالہ سے جیلوں کے کوچرمیں تنشریف لائے ٰ نو ئے نے بررباعی ارتفادی۔ زيارى ابراہل زمانہ درونا کم کرو ند ہے مہیں بیج عبث عبث اللا کم کرونیہ انجارط فغبارول بإجنلاب برخواست كمزنده زبيضا كمكردند یهی باره دری خواج مبرورونی ابتاک مشهورسی اوراسی باره ورنی کی داوار سے ملیٰ اس ناچنز **ف اُ ن ک**ا مکان ہے جس میں کبھی حضرت در درحمۃ الش<sup>ع</sup>لیہ

ت رونق افروز نقے جونکہ آپ نفز کی دولت اپنے سار لئے آب کی شہرت بھی بندرہ ہے کیے سے نے باوشا ہ کے سانت چندان مثلن ظ رط ح سے بش آباکتے حضرت در دبے فرمایا آپ۔ نہ لائر گاکونکہ آب کے آ۔ لرجلے آئے اور مارہ در دردين بحي ابني عمر فاقو رمير بوں نے بھی اکبین دن رات بچے مذکھایا بیاا در آ دہا فاقدا تھا وورگا بت اور آپ کی لونڈیوں نے بھی اٹھا رہ ر بإبياكيونكماس مدت مين كهان ييني كاكو تى ىند ولبت ہى نه مواسارا

نېزادې خاموش سوگرس جو ناکها ب د م بیٹھے تھے اونھیں ان کہا روں کی اوراوس آ دمی کی جونؤر ہے سا بضع قطع اجنبی معلوم ہونی اوراو لنے پو پخصنے لگے آپ کس نواب کے نوکرس اور و نخانام کیا ہے مگر کہاروں نے اور کہاروں کے داروغہ نے کھے جواب مربا اور وہ چلتے ہوئے حضرت کے خادم کو نام نہ بتائے سے زیا وہ اتنتیا ق ہواا دروہ ، خیال سے او تکے پیچھے یہوئے کرجس رئیس کے لو کر سوں گے او کھیں کے مکان برجائیں کے اور میں و ہاں ہیونجگر رئیس کا نام آسا فی سے پونچے لوں گا چلتے جانتے یہ لوگ شہرسے با سر دریائے گنا رہ بہویخے اورخا و م نے و کھھاکا یک و ٹی سی خوبصورت کشتی دریا ہے کنارے برکھ<sup>ن</sup>وی سے وہ ڈو**یوں کہاراو**ر ونخا داروغه کشتی میں سوار مبوگیاا ورکشتی تیر متنهائ کی طرح دریامیں ایک ان رواں ہو نئی خاوم حیران رہ گئے اور شجیے کہ بیٹنیں کہار تھے انخا وہلی کے مرا اسلاطبین سے کچے تعلق نہ تھا اور حضرت کی دعوت کے لئے ریغیت ا و با فا قدع الحاره ون كالحقااس طورسے لوٹا كەحضرت ور دعج مير تنربين فرما يختجه تزعالم بالاسب ايك خوان اوتراا درادسمين عجبيب وغرب يعتبير یں جو آپ سے اور آئیے گھروالوں نے نوش فرمائیس-آپ تنہرد ملی کے کسی امیرگسی وزیر کسی شا ہزا دھکے دولت خا زہرتمام إكئے بها نتك كەسوائے حَزْت خاج محذا صررضي الله عندے مزار تنرلف ئے دیلی کی کسی خانقا ہ اورکسی درگا ہ برتھی حاضر نہیں ہوئے اپنے والد ہاجر کے مزار بربلانا غدها صرمواكرتے عقے اور پیسع رمیصاكریے تھے۔ شینم برورت یا عارم درگاه توگردم رنه ایم کے زور گاے روم نے سوئے درگائی

ں رات کو بھی رہجا باکرتے تھے بہانتاک کرجید ن احد شاہ درانی ر د لی تاک آیا ہے اوراوسکے چاروں طرف قتل اوکٹسس مجی ہے ً گا <sup>،</sup> منزلین برجایے کا قصد کیا بگر گھر والوں نے کہا خدا<sup>ہ</sup>ے ری سے قدم مبارک با ہرنہ رکھیں و بکھنے توسہی کم نے ہاتھ جوڑے یا وُں رہیے مگرا ب احد شاہ ورانی کے سیاسوں سے ہوکر درگاہ شرایت بہونیخ اور اپنے معمول کے موافق جا کڑھاڑوگی دی اور فانخر پڑھی اور یہ رباغی والد مزرگوار کے مرقد برانوار کے سامنے وض کم وركوئ تواسمون حارمي تاجان بافيست بكيارى ايم گرم شام کشال کشاں برندم رینجا 💎 چوں صبح شو دباز ہماں می ایم ورمرانب كامعلوم كرنا مبراكسا ملك یے بے حذوبی اینے مراتب کو مجکرالہی بیان فر مایا ہے وہ م ہوں آب فرانے ہیں برکت جامعیت امحد پر کے تمام کسبتیں فقر لی نے میری ذات میں حمع فرمانی میں اور مجھے حق و باط بنایاہے ا درمیری رائے کو قرآن حمیدے سات موا فق کیا ہے اس جرہے مینے دین کے حدود قالم کردیئے ہیں اور اس کی بنیا دکوا یخابن طرفین اورسیا دت والدین کی طرف سے مشرف فرمایا نا که میں محد معطريقه كورواج دول اورمجم جهان كح لئے صفی اور خليف تجويز اورآ دم علىيالسلام كامفام ولابت عنابيت كبيا اورم كابدلفس شيطات نجات دی اور دلایت حضرت علیهالسلام کی عطافر ما فی اور مجھے حضرت داؤ د

کامقام ولایت بختیا تاکه آن ول مخلوق کوا وس کے فیصات روں اورا پیے ابھے تبییری اور خوش الحانی کے فر وبيداركرون اورجذائ نقالى في حضن بے نیاز کرویا کیم ضدائے تعالی۔ لام كامقام ولابيت عطا فراياحب لخ ميرى آتش غيط وصنه س کومطا دیا ور تعلقات دینوی سے مخلصی ہو تی ، لف*س سمے تکلے برچیری بھیر*دی اور شخطے خلق مٹیں **کامل کردیا اور** ا کی درگاہ میں مقبول اور محبوب بنا دیا بھر**خدا نے محصے حضرت ب**و عطا فرما یا حس کے ذریعہ سے تجھے اُوراالاحات ئے تعالیٰ نے محصبے کلام فرما بیت کیا اور پیرخدائے نتالی نے آپنی رہ ورخضرت عبيبي علىيالسلام كأمقام ولابت عطاكبيا بحرضاك شرف فرمایاا ورمحد سبت خالص کی رداد میں مجھے محھ پاک مَیں مُجِیے فنا کرویا ہیں نہ میں رہا نہمیرا نام ولنثأر ئے نغالی نے مجھ شخبی کی ا درا پنی تا ئید سے موید کیا جنا بخہ میں ہی علوم کے تائید جبر ملی سے علوم خالین جا نتا ہو ں اور تا ٹیکہ میکائیلی <del>س</del>ے مباب ظاہری سے کھا تا پتاہوں اور ٹائیدا سرافیلی <sup>کے</sup> ورابیدسے میراسانس آناجا تاہے اور اجزائے بدن کلیس ہو کرفنا

اسرافيلي نائيدسے سرونت میں عالم حننر لی کامل ولفش کامل اور روح کا مل ا ورحبید کا مل ہے بداکیا ہے تاکہ میں مومنین کوطِ لفیہ خالصہ محربہ کی وع بي متين مجهيرخاص وعام تما م موجا 'بين كيونكه سر دىعلم كاع يموافق بهواكرتاب مثالأعقلو ب اورنفسوب كوعلم كليات سے مگرا ویکے خبر کمیات واتی کی کسی فدر آلات مادی کے در لیو سے ادھیر بو فی ہے اورنفوس حبو انہ کوعلم حزر نیبات نصیب بیوا سے مگر ستغداد تنخصي كے علوم كلبراضا فببركو إخذ ِطا فنت بنشر یہ کے موافق ہرا مرکاا دراک ت سے احتالات مثل اوئی انسکال مختلفہ با یامے ک لاحن ہوتے ہیں اوراس جینت سے فرقہ فرقہ اور گروہ گروہ حدا گانہ فالم موحاتے ت واحدہ میں اگر حیا عنبار لوعیث کے ایک ہوتے میں گرطوار تعاد ے اختلاف کی وجسے اً ومیوں ا در رنگوں کی طرح ا وسے رنگار نگر

ئے گی اور آسٹرٹ ہیں کبھی صاح ئے گا، بھا نتگ کرچکے دل میں را فئے ک ہوگا دہ محدیہ خالصہ کی برکٹ سے آحز کارحبنت میں واضل ہوگا کیونکہ والفول برنزجيج ت الخوت صلى الشرعك وس ه للهالذي ضلناعلي كثيرون ع ،طانقهاس کی مسادی تھے اوراس کی ما بعد حوط نفیر قبر م اور شعب موتك له المعين في الاوكل والإخروله ورط لفته محدرين فالصرازل سے ليكه ايد كا احوال ملامكه كے تھی ہزوی و کلی صور بلاهر كي ليا تی سے محد بان خالص اوس کشف کو سرگر معتمد نہیں جانتے جوکٹا ۔ اللہ كالم محص كلام المراور ئی تفظر ٔ بان بریهٔ بین لاتے کیونکہ

يتة ہيں لعض فرماتے ہيں وحدث كا مطالعه كثرر

باطنی نسبت کا القا کرتے ہیں مگرانتہائے سلو یی درسا طت سے سالک کوتر فی دیتے ہیں اوراسی ا مام مبین کوا وسٹکا ببیٹیوا وينتي ببريسي بموجب لقبل النوبة عن عبادي وانه كاحتوابًا ول طالب کوگنا ہوں سے نؤیہ واسٹنفار کرواتے ہیں اور آپ بھی ہروفت ئے لفنانیہ وہوس طبیعہ سے نو بہ کرتے رہنے ہیں ملکدایٹی سسنی اورانابہتا سے بھی ہرد م تا ئب ہوتے رہتے ہیں اور حذور پیسٹی اور تن بروری کو مھیٹا عل اورمنشاء تما م مفياسيدا وربرا نيُو ل كاجانية بين الار مبرلمحه تكرار كلمه لاحول ولا قوۃ الا بالٹری رکھتے ہیں بہاننگ کرحزوی ہے توہم سے بالکل خالی ہوجاتے ہیں اورجب پر کیفیت ظاہری اور باطنی گنا ہول سے تو ہر کی نغس میں ٹا بٹ ہوجا تی ہے اورظا ہر باطن سالک کا ان آلودگیوں سے ے ہوجا" کا ہے اوسے اوٹ مقام صلاح کی رجو قرب الی اللّٰہ کا ایک مرشیر ہے) بیٹارٹ وہتے ہیں اورزمرہ اولیا دہیں کہ صالحین کے نام سے موسوم بين واخل كروية من اور لموتب واذكر وافى نفنسك تضر الحاديف ودون الجيمين الفتى في بالغدروا ولاصال ولاتكن من الغافلين ورلموحب حكرآ تبعق ربيستمرنض عجا وحفنيه انه لاليجب المعتان رالٹر کا ڈکر انفش پڑرکہ کے ور بعہ سے کہ فلب کی حفیقت مرادیب راسخ رو انے ہیں اور ابتدا ، سالک کوسکھانے سے لئے اس طور سے نتیلیم رتے ہیں کہ طالب زبان کو تالوسے حیمٹا کرا ور آنکھیں بندکرے سرچھ کائے وركبتان حيب كي طرف كر قلب صنوبرى كي حكيب لحاظ كري اور قلب ی طرف متوجه مو کرایتے ول کے اندرالٹر کا ذکریے خنبش زبان اور بے مذ نس کے اس طورسے کرے حس طرح کہ اور خطرے اوسے ول میں آنے

مہیں اورحب یہ ذکر قلبی سالک قایم کرلنیا ہے تواسی طرح او*ر* ئتر، حفیٰ ٓ، احفیٰ وغیرہ کی تغلیم دینتے ہیںٰ اور حب سالک کاتما م بد ن ذاکر موجا ماً ہے اور حبکا نا م سلطان الا ذکار رکھا گیباہے جا ری موجا ٹا ا در پر کیفیت فو فا کیر جا فی ہے سالک کو مقام ذکر کی که فرب الی اللہ کے سے ایک مرتبہ ہے نشارت دیتے ہی اورسالک کاشاراون لٹر میں کہ ذاکرین کہلاتے ہیں شار موتات اور اگر لسبب لبشرن کے ے کے فنو راہما اے اوراس برففات طاری موجاتی ك ديك افالنسب متنبكر كم يجراوس كي تجديد پ کرتے ہیں بہانتک کہ غفات وزوال سے وہ محفوظ ہوجا تاہے اور ن کرون الله فتیامیًا وقعی دگاوعلی حنی ب*هدگی لشارت اوس* دی جاتی ہے اور صلواۃ والئی کے مفام بریکہ قرب بھی کے مراتب ہیں سے مرنتبه ہے فایز موناہ کیونکہ اسی مقام کی تندیت ارشا دہوا ہے م فى صلى تخصم دا جوان اور ص بربير حال طارى بوتا ہے سے اون اولیاء انٹر کی نجا عت میں واخل کیاجا ٹا ہے کہ مصلین کے نام سے موسوم میں اورجب سالک بموجب ولیش الصابرین الن بن صابتهم مصدة قالوانا لله وإنااليه واجعوب غتیاں اور بلائیں انگیزیے لگناہے اورمعیت خدا وندی اور فوٹ ت حضوری کے سب سے وہ جفاء کفا کوخاط میں بندیں لا ثاب اور ائب كيرك اوريؤسنيون كم ين ساوسكم الترمين نہيں رم نی ہے ملکہ کلیون اور ا ذہب کے وفت رجوع الی اللہ مطبع ان ہے نؤ اوس وفت اوس مقام برفایر سویے کا مزوه سناتے ہیں اورصابریں

ه (اولیا دانتر موتنی )اسکانجی شار موثان به اور اسی طور سے نشکر وغ حالات ومفامات طے كروائے جاتے ہى اور كم وحب والله بصابر يا لعبا د لی پس کی وجہ ہے کہ کی اوس کے ماطن میں ایک اگاہی پیداموجا تی ہے اور سروقت اور سرحائے ویداری لغالیٰ سے مشرف ہونے لگٹا ہے اور والله بجل شبی محیط اور علی کل سٹ ہے یں اَور علیٰ کل سٹنی ڈل پیسے کی حقیقت اوس بر روشن میو حاقی ہے ری تعالیٰ کامقام اوسے تضیب سوتاہے اورا ولیائ مقربين سي محبوب مواسب اور الموجب ماعن اكدينفل دواعن الله مات کے تمام اضا فات وجو دریہا س کی ذات سے سا قط موجائے ہیں اور سرا یا بور وجو دیسے ملومو کرفانی فا نتدا در با قی با نتر موجا تا ہے اور حبب ہیر حالت سالک کی توٹی اور استوار ہوجا تی ہے تو اوس کے کان میں مقام اصفاءی بشارت دی جاتی ہے اورز مرہ اہدال ہیں واخل کیا جاتا ہے اسساقه حسنات سام بموجب سينريهم يأشافى الافأت وفي انفسهم حتى يتسبن كهم الحق صنايج اور بدايع قذرت الهبيركومرتبها فاق ميں ملاحظ كركے اور كمالا مع مظ صفا تنبرا ورسمائيبرسبجانه نغالى كوعالمرانفس ميس معابينه علم البقيول ورعين وطحكر كيحتى البقين كوبهو بخ جأناب اوراب اسه مقام مخفيق كي نشه دی جاتی ہے اوراو لیا جمعقین میں اسے شمار کرتے میں اور ٹموحب دم نتشارِّن الأن يبشاء الله رب العلمين ايني اراُووں اور ابني مراوو<sup>ں</sup> کی نغی کرے اپنی طرف سے اضا فیت مقید وارادہ کو سا قط کر دنیا ہے ا و ر خواسش ملبعی ولفنیا نی سے بالکل اک بهوکرمشیت امشرکا تا بیرا ورفغال لما

سِيدًا كا مرمد بنجا "الب اوس وقت سالك كومقام لفي اراً دات اوركفي مراة ئی بوید بہوئیا بی جا تی ہے اور اُن اولیاء السُّرمیں کەمرادین کہلاتے ہیں وخل لباجاتا بنا وربوجب ومن بنواكل على الله مهوا حسب ومنساوي ـــاب اور فا بی علاقو*ں کو ترک کی کے حذا*کی رزا فتیت اور وکالت برلورا پورا بھرو سے کرتا ہے اور اوس کے دل برسے سارے پروہ اکٹر جائے میل ور ئے موسومیت کے اوسے اور کوئی شنے نظر نہیں آئی اورا ونبیر مثا بدہ کا الك كمل جاتا ہے اس حالت میں سالک كو نوكل معنوى كا تمرہ ويا حاتا ہے اور اون اولیا را نشریس کہ متو کلین کہلانے ہیں واغل ہوجاً لکہ اوستوا م توکاحقیقی کی پیشارت سے سرفراز کیا نیا گاہیے اور جاعت اولیار ہیں مَنْ كلبين عبوبين كهلاتي بي داخَل مو تاب كيونكه والله بجوالمت كياب مالحمل لله عليه نؤكلت وعليه فليتوكل المنو كالون اور بوجب ان اولياء الله المحق ب عليهم والصمين نفان ك حب ماسوی کے عزان اور ڈرسالک۔ کے دل سے دور سے جاتے میں اور عجاب متنابره كالحفها السهاوراطبنان كلي حال بوجاتات سالك كو مقام مامون کی بنارت دی جاتی ہے ومن دحفله کان امن اور برحب ياابيتكالنفس المطمئنة ازجى الى ربك راضية ضيه حب رمنائے تام اورطا نبیت ختیفی مبسر سو تی ہے کننارت مقام رصنہ واطبينان كي دينة بي اور بهرحب أي الله الدين خالص كي وكفار حقیقی سے در مراتب قرب الی میں سے اعلی مرتب ہے اور ذات بحث سے قربب ادرتما م صفات كماليه مقانيه كوشامل تزاورها مع تراسائه صنائ ازباني كاسي فيضيا بهوتات اور معب العدي فالعدكى لنارت

**ن بونا سے علی نباسلوک مجمد پی خالصہ کے مفال شاور** ەسالك برۆزان ياك كى نلا دىن مىن ھۆدىخە د فبراكراب كوسفرح ا ينطب توعلم اكتباب اور نالغندليب ملاحظه فرمايئي-ت والدماک درصنی الٹرعنہ کی المدیت کو اپنی حمایت کے قرابیہ ے خالص میں وجل کیاا ورآنخاب کی خدمت میں لیگیاا درحضور۔ ، وكرم سے اوتخبیں قبول فرمایا اوسکے بعد میں نے والدماحید کی م ل اد لادخەنش ا قارب كوحوفيامت تك دِّعنَّا فو قنَّا دنيا مين آئير ، كُ ات صورمین میش کمیاا در آب سارے بھتے کولب کر حصار مظور فراكران سبكوبارگا ه الهي صاحبر كميلا ورانكي نششت. ارشا دمبواكه جوشخص ان مين سيع محديث خالصه سيع مشرف مبواا ورانتركم بالعثقا واوريا ايمان ربالهم يخ اوست البيخ مقرب ا درمزعوم ومغفور بثان ے زمرہ میں واحل کرلیا گو نقلت کے نشریت اوس سے گنا واور خطا سرزوم

الهي ميں باريا ب سوااور حطا الہی میں الحاح وزاری کی اور دویارہ ایسٹ دہوآ کہ اگر باسطرح والدائيط لتنطيخ يقے اورکمبھی فقرہ فقرہ وار د کامیرے دل وجان میں دالاجآنا دائباتی تقی ایب زماندا بیباتھا کہ ہنوزگل وگلزار کے تماشہ سے جی لرتا تخفا اوسی د وا دوسش میں وار و مع رباعیات کے دل میں ا وتر تا تھ سے لکھرٹیا تھاکبھی ورو دے وقت مے اختبار روناآتا تھا می ہو جاتی تھی کھی وار دیے ورو دکر قت کسی ا ب برا براجاتے کبھی حزن وحزف غالب سوتا کبھی فرحت وامید لاحق موتی

إدس حال ميں دروبهوناا ورحبوفنت وار د کا ورد دمہوناتصنبیت ں نہ اتا ا ور بھری محفل اور بھیٹرا در سٹیکاموں میں خلور المرتهنا يئ میں وار د دل میں او تار دیے حانے کہی وار دیے ست که ان داردات کوفلم نید کرلیا جائے ا ى البيخ بإس سيمًا لبيّنا اوروار دات او هنيل لكعوانًا اقرّاكروه كهن مين مين اسكى تقبيم كروا دبتها ا ورحيب واروات لكصر حاسكتے لوسم د وكفيس ليكزمضرت والد ماحد رعني الشرعنه كي خدمت فيعند رحبت مبن حا تے وہ میراول جانتاہے اور میں اپنے شبس اس لائے مہم بہمیتا ہوںجوا وسکا انطمار کروں ۔ کبھی رات کے وقت عالم تنہا تی میں وارد لاحاتا اورلعنب ركصه حرفًا حرفًا يا در مثناا ورصبح كيو منت ميس والدما جد شرعمنه ی خدمت میں زبانی ہی عوض کرثا اورع صه نک اوسے نہ لکست والمحت إلكم المين بمنا توب كان لكمواوينا بها تك كرموتي موت ، سوگیاره واروحیح ہو گئے اور بیالقا رہوا کہ اسی نندا دیر اس رسالہ کوختم کروہ ے سودس عدد علی مے نام کے ہیں اور آباب عدد کا اسمیں اصافہ ہے الاا مثَّهُ ایک سوگیاره واردات پررساله ختر کر د ماگیا وار دا ت کی ترتب میں یا و سکے مصنا میں کی ترکیب میں کچھ اپنے تصرف سے کا مہنس لیا گیا ہے بلکہ روفلم کمیاہے ہرواروکا شار کہ یہ بیلا ہے اور یہ دوسرا ہے بحض کلھے

ياسبے وربنه تمام وار دات تعداد کی تفته یم و تاخیر لے اجازت ہوجائے تو کیا مصانقے سے بہانتک کہ ت کی تیرح کی اجازہ ہوکئی اور تائیدالمی آب سے قلم کی نوک نلکی اور لئے نتھیپ کوول سے تخال ڈالاجائے اور علم الکٹیا پ کومڑھامآ ترانسان کاضمیربول او منفے گاکہ سے بیج یہ احبو ٹی کتا ہے اُاتنی بڑی اورالیبی

ی یے لکھی نہ قا دری سہر در دی ختی سے بج كه ثما مرا لها مرا ور واروات وصفاماً ومرنب كمّا بدروركتاب الر طابق اورخدا ئي فلنفه لمے موافق جس مبن سي مسلمان كو دم چَانِچِهَ آبِ ارشا وكرتے الله على دى من تا ديل الاحا دايث والصه فراياً كالابيصرف وفلا تتفكيض وهوالذى منتزعلى قلبى ابواب مفات العنب من المتنا الإلحسية والكونيه وكتنب على اسل والحقيفة والشراعة والله فى بتائيدات الايات القرانية ونص فى بضرة الملايك س فرماتے ہیں کیجب علم الکتا ب ختم ہونے کو بھی تو تبن بار مجھے الہام تا دیے کواس مبارک کتا ت سے سنز ہزار عام آ دمی اور پاء کامل ہوجا بینگے اور اوس کے بڑھ سے موقبین کے دل کوکشا وگی نصیب ہوگی اور اہایب عالم کولنبٹ مع النثراو ہ ات را ہ بیدا ہوگی اورا وس کی مطالعہ سے بہٹن سے دل معرفت سے لبریز سوحائینگے اورحفیقت ایمان اورکنٹر خوفان والقان کے ین برکھل جائیننگے اور بطریق اوکئیسبت محد بہرخالصہ کے فیضان سے ہرہ اپ مرادکو ہو کے حالینے کیونکریا م امت کی ہدایت اور ترتیب کے واسط وا بئ گئی ہے اوربہت سے فیضنان ظاہری اوربرکاٹ باطنی ا و ر تِ جليله اورتا تيرات فوبرتا مخلقت كي منفعت كه الي اس ميس كَيُ كُنِّ بِي بِيرِ آبِ فراتِي بِي اس كتاب سے اہل حاجت فال باسكيتين اورنه مانه ماصني وحال ومستنقيا ل سمح رازاس سے کتے ہیں بشرطیکہ اور وعفیدت کے سات کام لیاجائے پر کتاب

نگا ہے گھرسے غدر میں لمعن ہوگئی تھی والد ماجد نے بہت جا ہا کہ اوس کال فربں ہے بذا ب بذرالحس خالف ئى ہزار روبىيە حرف كريسك حب تنج مراداً باوی کی خوشنودی کے لئے علم الکتا تھویال سے حا*ل کرے تھی*وا ویا ایک کش السلاميري محدا نے تھھے کھی تناریخ سوا رہیع الاول محافظ کتب خانہ کی معرفت تھویال سے بھجوا یا جومیرے پاکس مر در د صاحب یا نخوں وفٹ کے گئے حجرہ سے بنی مسجد تاک تشترلین کیجا یا کرتے بیچے ورنہ دن ران محبرہ میں ہی بیٹیے عليه و الحماكرية تحفي مكراك وفت مقرره مي حجره ی میں رونتی افروز بہوا کڑتے تھے اور ایک تبییج جس میں ایک دانے تھے اور حبیکا ڈور واتنا برائھا کہ بارہ دری کے جا روں کولوں تا نی سے بہو پنج جاتا تھا آ ہے کے سامنے رکھیہ ی جاتی تھی اورآ کے بیتے سائفا کر کلم طب برط صنائثر وع کر دیتے تھے اورا ہیا ہے م ببيج كالمسلسل ذورا أيتها ليبته تقه اور كلمه مرطيصنه مين مشغول موج بيطرح جوشخص محفل مين حاصر سوتا وه سلام كرشے دوزا بذا دے ك ينتهم جأثا اورتسبيح كاابك حصدتنكير كلمه بيثر بصنح لكثابر يتبليج جام من بسراب كي طرح بزم میں دور کیا کرتی تھی اسی حالت میں جس کسی کی کو ٹی حاحبت اور صرورت م و نی تو وه عرص کر دیتا ا درا ب استجداب با نوا ب سے تنلی دیتے مگر آب لتوبذ كنزسه سيهب كعبرات تخفي اور فرما ياكرت تطف ورولبني رمالي اورجم

م نہیں ہے جس کے ذریعہ سے شاہ صاحب سجا دہ پر منتھے مبتھے ' سنا بأكرس وروليثي فقط قرب الهي كانا م سيع جيے خ ے اعمال دعوت جو قران باک کی سورتوں کوالٹ کر سالے ا وتخییں پڑھتے ہیں بالکل کغرہیں اور کلام الٹرنشرلیٹ کی سور توں سے موکل اور اسرافیل وعز رائیل کے وزن برجونام مشہور ہیں کوئی بٹا۔ ہ حدیث میں کہاں آئے ہیں اور خداکی نعمتوں کو خباکا کھا ٹابینا خدا نے علا*ل کر دیاہے او تخیس حیواز* دینا ا *ور ترک حیو*انا ت کیونکرحدیث سے بت سوتا ہے السد کا بدوح نام جوعالموں میں مشہور سے اوس کا بھی مزا لی کسی کتا ب میں وکرنہیں یا یا جا <sup>تا</sup> اسے اور مثلث اور مربع نقش *جوشطر کخ* ں مہروں کی رفتار پر مستقط حاتے ہیں بالکل مبعث ہیں اورحوا کے نا<sup>ہ</sup> خزاص بمي جسنے مثالث نقت بنائے جاتے ہیں استخضرت صلی اللیطا م یا کے سے میاب سے مروی نہیں ہیں لفتش لکھ کرفتیلہ سناتا ا ، نالجی بے حقیقت سے اللّٰہ والے مشکل کشا ئی اورصاحبت روائی کی دو کا ہیں کھولاکریتے اورنقش وعلیات کو معاش کا بیٹیرنہیں تھیمراتے۔ آپ کو ورحزق عاوت كاتذكره بجي نهيس بحباتا بخفا اور فرما بإكرتے فقیری شعبدہ بازی اور پھنڈیلیہ بن کام نہیں ہے اگر فقیری اسی کا نام ہے . چوجو ک برجاکر دیکھ لوکہ میاں بھان مثنی ا ورمیا ں مداری کیا کسان دیکھی و کھاتے ہیں ہمیں اکابر کی کرامت اور حزق عا دات کی حرص بنیں کرنی سیتے وہ بامیں آنہیں حضرات کو زیبالخیس ہم لوگ ظاہر پرسٹوں کو ا ون کی کرامتوں پر نظرہے مگریہ نہیں ویکھتے کہ اون سے کیا انخلاق ىيا ا وصا ت كيا كمالًا ث كيا حالات كيا اعمال كيا اقدال كما بيتس ك

ياظا هركبيا باطن كبيا اوضاع كبيا اطوار كبيا فوت ايمان كبياعقل وعوفان ركيف المصييخ بخلق إزكرا مأت مكو اخبار بريتيال ومبايات مكو و مگرچه کوست این خرا فات مگو منظور اگربهبو ده گوفی با مثید ا کم ون تخلیه میں چند مر مدیمجیں حضرت نے مزاج ہیں بہت وض ہوگیا تفاءض کرنے لگے حصرت سناہے صوفی نبدیل برزج کر لیتے ہیں اورا پنی ین بھیسے بھے بنا کہتے ہیں آپ نے فرمایا یہ فقر کی دوکان کا کوزہ کہلاتا ہے میں اپنی ووکان سے محاط کراسے محینکدیا ہے اس کیے آب صاحبی و بہاں آگر کو ٹی ڈیکوسلانظ نہیں آتاہے گروہ مریہ پہلے سے کٹ کرائے تقے سے ملکر بہت کھے الحاح اور زاری کی اور فرما یاحضرت آج نو ہمیں تبدیل برزج کا مثایرہ کرواہی ویجے حب آپ مجبور مہوے توآپ نے فرمایا میں ججرہ میں واخل ہوتا ہوں اور حجرہ کا دروازہ مبند کئے لیٹا ہوں آپ ا کی گھرنمی سے بعد دروازہ کھول دیجیگا اورا س مسئلہ کوحل کر لیجیگا. جنائج آپ مجره میں تشریف ہے کئے وروازہ بند سواا ور مربدوں کے فوراً أبى دروازه كلولا- حيث عنه توسینے یہ ویکھاکہ ایک شیر ببر حجر ، بیں جبکا منہ قبلہ کی طرف ہے کھڑانے اور ادیں کی آنکھوں میں اس لاکا رعب ہے کہ زہرا آپ مواجا ٹا ہے جنا کنہ اون میں سے دوایک صاحبوں کوغش آگیا دوایک حمدیخ کھا گ گئے ووایک نے ول کڑا کرے عوض کی کہ حفرت بہرخد امعان کیج ہم گناہگار بہ جلال کی صورت نہیں دیکھ سکتے بہ کہکرانہوں نے در وازہ بن ر نیا ا ورآب مسکراکر حجرہ سے باہر نکل آئے۔ ایک روزشام کے قریب آب حجرہ میں نشریف رکھتے تھے جو محلہ کے لوگوں نے دیکھا اُسماٰن سے ایک اُک آترَی ا دراسنے حضرت کے حجر ہ کو کھیرلیا ا در اوس کی روشنی دور ناک بھیل گئی دیکھنے والے پیگمان کریے دوٹیے کھلانخوام حضرت صاحب کی بارہ دری میں آگ لگ گئی جلکر بھھا ناجا ہیں کے گرمارہ دری کے اندرا کرمعلوم مواکہ درحقیقت وہ ایاب قسم کی تھنٹری روششنی سیجواسما سے حضرت سے حجرہ تک قابم سے حقو اڑی ویرمیں وہ روشننی غابب سوگئے جب اس کی اصلبت کسی مربیسے آپ سے بو کھنی لؤ آپ سے ارمثنا د ما یا زہرہ تارہ کی روحانبت ہم سے ملنے آئی گئی۔ ا بکب دن باره دری میں آب مبتھے تھے جوا یک شخص سے آگر آپ کوسلا م بیا آب نے اوسکاچہرہ دیکھ کرفر مایا کہا تم مسیدرزا مظرجان جانا ں صاحبے اسی وقٹ مرید ہو کرآئے ہو نہاری صورت پرمسید ڈاصاحب کے انوار ولابٹ جک رہنے ہیں اوسنے کہا حضور مردینو کر تو نہیں آیا مگرا سوفٹ ہیں سمیب رزاصاحب کی ہی خدمت با برکٹ سے آر ہا ہو ل میں بھان المٹردونو | حصرات کیا ما کمال تھے ایک ایسے کہ جواویکے پاس جائے اوس کی تسکل م

اونک الوارول بت جھاجانیں دوسرے الیے کم عدرت و الجھتے ہی ہجا

بخض کے جبرے برفلاں بزرگ کا بور باطن حلوہ گرہے۔ ایک دن آپ باره دری میں مبیجے ہوئے یہ فرماںسے تھے کہضیا والناحروف ماحب میرکا خط تین برس سے نہیں ایسے خدا حاسنے کہا ں ہی اوار طرح ہیں جو چیت سے ایک کاغذا ک کے سامنے آگر گنلوا سے واو ہے و کھاکر راصا تومعلوم سواکہ صاحبرا وہ کا ہی خطے آب نے التد کا شکرا داکہ ا ورجعیت کی طرف دیکھ کر کہا آ ب کون صاحب ہیں سامنے تشریف لاسٹے گھ النبا بؤں کی محفل ہے اس میں آوی کی صورت مبنکر آنا مناسب سے عفوری وبرکے بعدلوگوں نے دیکھاکہ بین احبنی شخص سفید پیش محقائی کی توکری ہات میں لئے موسے بارہ وری میں آئے اور حصرت کی قدمبوسی کرے دوزالو ے میں مب<u>ھے گئے آ</u> ہیائے فرمایا میاں جنباءالنا حراجھی طرح ہمیا<sup>ور</sup> احبوں کو کہا ں ملے اون میں سے ایک شخص سنے با<sup>ش</sup> یا <sup>م</sup>دیکر عرفیز منور میں صحرائے بنگالہ کے ایک ان دق میدان میں اوڑا جلاجا<sup>م</sup>ا تھنے۔ جو میں نے دیکھاایک صبین اور جمبل جن کی عربیش مرس سے زیا وہ نہ ہوگی خاک پرکٹنل کھیائے برا سوانے اور اس کی صورت برعمیب فسمے الوارہیر میرا دل قا بونسے کُل کیا میں نے اختیار زمین برا ونز آیا اور ایک بنیا بی کے عالم میں مینے اوس لوجوان کا تگو تھا پکڑ کر ملا با وہ لوجوان جو پنجا وراق کے خواب نازسے انکھیں کھول کرمیری طرف ویکھا ہیں اپنی اصلی ہمیب تعلی میں میں نے کمان کیا کہ بیانسان میسے دیکھار خوٹ کے مارسے جیٹا نرر۔ بیٹ کا ما اوست اصلا بروائي اور سنبهلكر سومتياا ويه تنسي كما ثم كون بواور مس سَوَلَة

ب حبكايا ہے مبی سے كہا میں ايك جن موں اوڑا چلاجا تا تھا جو ميں لوخاك بربرا سونے و مكھا آپ كي بياري تسكل مجھے بھا گئی اور میں نیچے اوترایا ے ول نے جا ہامیں آپ کو حاکتا ہوا دیکھوں اور آپ سے باتمیں کا ک*راکر فر* مایا میں تواس قابل نہیں ہوں مگر میں آپ کی مہر <sup>ہا</sup>. نی یرادار اار اس مینے کہا آپ کون میں کہا کا م کرتے ہیں توجوان نے فر مایا میں دہلی کا رہنے والام ب پیرمشهور مهون توم کاست پدنا ده مهون اور فقیری ں کا برانا کا مہے میں خواج ضیاء الناصر کی ہاتیں ا ں نے کہا حضرت مجھے اپنا مرید کر تھے آپ نے فرمانیا واجالا نے مجھے ابھی مرمد کریے کی اجازت نہیں دی ہے اگر تہیں مرمد میونا سے تو و تی ج باواجان کے مرمد معوجا وکیلیے کہا آپ میری سفاریش میں خطالکا تؤميں ونی چلاجاؤں آپنے فرما یا حنط لکھنے کا تومصنا نُفتہ نہیں مگراس مراند وات قلم اور کاغذ کہاں اور بھیر رات کا وقت اند سرے میں ہا بات تودکھانی دلتا ہی نہیں خط کیو نگر لکھا جائے میں نے کہا یہ سامان میں ابهی لاتا ہوں یہ کہہ کر میں ایک آیا دی میں گیا اور دوات قلم کا غذا ورا مار شاخه شمع كاآثا فاناحضرت كي خدمت مير بالكريكه دما آب حواله كمها ا وربير اسن كنبل بركب شكَّ خطالب كرمين البيني كُفر مهونجا اور ـ شاہجاں آیا دجاتا ہوں پرسنگرمیرے دونوں بھائی بھی بعیت کے شاق بات ليكر حضرر كي ضرب حدثين أن بهونجامول حفرت خواج صاحت اون میوں جوں کو مربد کرے فرما یاکہ اچھا رحفت

، دو بھانیُ توا دسی دقت <u>ج</u>لے ہے کی اجازت جا ہی ا درا دکی با قی میں او تخفیں بیر تھیا فئ کہہ آ ہائے رکھکر سوئی ہوں اب جود کیفتی ہوں نو دو،

وسری کہنی اے ہیں میری بخی سے باؤ ں۔ بمبخت بوشى مرداربرجو سرول كالجعى خوف نکے گھروں میں آگر لوگو ں کو موٹس لینتے ہیں مرّد۔ لوبرا کھلاکہا جانتی تہیں ہو ہیر کھاتی ۔ ليخ جيزين عصا و ، وه رُدِّه نکی مهوجا تی ہے اور حزب جیج بریٹ لیتی موحتی کرالهی شاموں شام نوقینجی بینے تنکے دانی میں رکھی ہمجی یہ بیریھانی کے کام ہیں اے بیر کھائی خداکو مان کرمیری میتنجی دید ہوکہ ہی انگشانہ کیجائے سونوج ایسی بھی کا سے نی تنامير سيقني اوسك کر کہتی میں نو بہتے ہی جان کئی بھی کہ یہ ہمارے بیر بھا تی کی چہل مخ وں تم حضرت منے مرید ہواسلئے کھے منہ سے نہیں کال سکتی کوئی اور ہوتا ا ت بیشتوں کوین کرر کہدبتی حضرت شا یس بارہ دری کے جنوبی ولوار کے پینچ جہاں اب میال قبال خارصاح طدنیہ سناہے میرہا شمعلیصاحب کے عزیز مسیب رنیا زعلی

پویں کی محفل ہارہ دری میں ہو ڈئی اورمبر ، مهان آئیں کے میں فقط اکا ئیپ کیا نی کاجی اکسکے مکان میں کھے انا آتو نی کو دوبار کی یا دکیا تھا جو نیم کے درخت پر سے جو گھر گیاتی میں آیا اوراس آواز کے سات جڑلز ا وٹالٹنا نیم کا بڑے کرانگنا ئی میں گرااورگیا نی مارے ، گُنا نی کو تکا را مگر بولتا کو ن گبا نی تو بهبوش ب<u>ر</u>می تقی الڑی یا زمینہ د بوار ہر لگا کر گھر میں آئے کو ویکھا ٹی گیا تی اً بَيِّ تَعْنَى ہوانچلى تَقَى جيرت ہو ئى كە نىم كاا تنا تھارى شہنا كيونكرلوطا -سے بیر کھا تی سے ہلانے کا قصہ بیان کو سنكري اور بحبالنا مبن برط صى تنتيس او

قوا عدا وراصول آب کے نوک زبان سے بڑے بڑے اور قوال آپ کی خدمت میں حاصر موکر تال اور سروں کی تنفیق **کمیاک**ریتے ا ورآپ چھراگ چھٹیس راکٹیوں اور اون کے بیٹر مہا کہ جا اور دسم تے تھے کہ ہرمت کی تفریق اور تقفیبل لک الگر ب لوگ آپ کے قدم جوم لیتے تھے موسیقی میں آپ کی نديقي بلكه آپ اس فن سلِّے عامل كامل بھي يقيع، فنبيب روزخان ت کمبهی کمبهی تخلید میرصحبت مهوا کر'تی تلقی ا ور وه حضرت کیفنن ں رہ جاتا تھاا در کہتا تھا حضرت آپ کے نانا وا داکی قسم کھا رح اپنے کنٹیسے راک راگنیاں ا داکرتے ہیں اورا و ن کا، د کھھانے ہیں آج اس طرح بیشہ ور کھی سنگیت ہندں کرسے نے تھے مگر سر جہیں کی و وسری کو حضرت حواجہ بھی نام صا لٹرعنہ کی مفات می یا وگا رمیں یا ری درئی کے اندرر اُلگا سهبوتا تھا دوسری تاریخ کی را ت ہی سے محفل کی تیاری ہو بی دری میں اندر اور ادس کی وسیع انگنا تی میں در پوں اور حیا ندینیوں کا س كياحاتا تحاشامبار لكا باجآما رؤستني ك لي مجهاط فالوس مرتكيوب میں شمع روسنن کی حاتمیں جراغ اورمشعلوں کی روشنی الگ ہو تی کو رہے متکے تقلیاں مجیجے یا ں مراحیاں یا بی سے بحرکر رکھدی جاتمیر رکے ڈوم کلاکوٹ فوال کونے ہے بالے سینکڑو ہر ہیں دمہوم جم جانیٰ کہ آج را ت کو حواہم میر در وصاحب کی بارہ ورّی ں دوسری کی محفل ہے جلوا ورجل کرراگ سر نوعوام الناس نوا س محفل میں بے شا رہمیشہ انتھے ہوجا یا کرتے تھے مگر د لی سے امیر وزیراور

مو فی حضرات بھی جوراگ کومعراج کمال کا زمینہ سمجھتے ہیں بارہ دری میں <del>لث</del> ہے آتے حب خواجہ صاحب کومعلوم ہوتا کہ اب محفل خاص وعام سے بھرگئی <del>ہ</del> ته اینے عما دت خانہ سے بخل کر بارہ <sup>ا</sup>دری میں رونق افر ا' و می آپ کو سلام کرتے اور قدمبوسی سجالا ہے آپ محض میں کر دوزانو ہیچھ نتے ا ورا ہے کی محفل میں ووزانو مطھنے کا عام قاعدہ تفا سرشخص کوطوعًا د کریًا و وزالو مبیضا بر<sup>ه</sup> تا تفا اسی دوزالو نهی<u>ض</u>ے برای کے شاہ عالم با دشاہ د ملی سے کہدیا تقا کہ اگراک فیروں کی محفل میں آیا کریں تو دوزالو بیٹھاکریں وتكليف نذكباكرين سبحان انتذكبيا يحقيدت مند ت اوب کے سات کہا آج منبرے یا وُں میں در دیسے اسوچہ سے میر وُں آگے ہوگیا تھا اب ایساکہی نہروگا اور با دسیّا ہ کیستوراپ کی تعلوں ب شریک ہوتے رہتے آپ کا اشارہ پانے ہی راگ شروع ہوجا تاا و ر اہل کمال باری باری سے این جوہر دکھاتے الاب کی آ وازا ورسازوں مریلی آ وازیں آ سمان تک جا ثین اور راگ کا روپ درو دلیوار برجھیا جاتا آب فرما باکرتے تھے کہ میں نغمہ وسم ووکونہ فاسق فاجروں کی طرح سنتا ہوں چنکے دل اور د ماغ ہیں مجازے پری طلعتوں کی صورتیں جلوگر رمینی میں اور کیسو کے عمبرین اور شیم نرکسین کے نصور میں دیوا نے بنے ہے ہیں نرصوفیوں سالکو ک کی طرح مغلوب الحال ہوکر حناکب ورباب ي ولكش الالزميري حان جاتى ب بكرجس طرح عالم فاصن لوك جمع لرعلوم ریاعن وطبیعی برط صفتے پرط صانتے ہیں اور اوس کے و ثا کن کوخوب حانية بهن گرحكما كي طرح اوسكااعتقا دنهين ركھتے اسبطرح ميں بھي موسيقي ما ت نوغل کیاکڑا ہوں کیونکہ مرسیقی ریاصنی کی ایک برمبوہ شاح ہے

رط فہ لطابین وانزرکھنی ہے ہیں سل<sup>ع</sup> کو نداس قدراحی*ھا جا* نتاہوں<sup>،</sup> ات صوفیه کا اوس کی نسبت ا دعاہیے بنراتنا براجا نتا ہ*وں جنن*اً میں ملاقشری - میں م*ذکسی ڈوم گو یہ کو با*وآیا ہوں کہ تم مجھے آکرر ں اونھیں مہیبہ کوٹری ویٹا ہوں آ ہے ہی آجائے ہیں آ ہے ہے ت راگ ساتے ہیں اور ہے گئے ویئے سینسی فرشی چلے جاتے ہیں . رے باس نیرا کیس تو منہ کے دل میں کیہی راک سننے کا يونكه جوجيز بهاري شركعيث مس ں اینے تنمیں کنا ہرگار جانتا ہوں اور سمیشداسی دسیان میں سو*ن ک* سے نؤ ہرکہ و ں حولوگ راگ نہیں سینٹے ہیں ہیں او تھیں اس ابتلا سے نجات دیکا اور مبری تفقیرات معاف کر تکیا۔ حفزت حزاجرمير وردصاحب فارسيء بي اردوك ں مثاعری کے علاوہ آپ بھاشا میں خیال تھمری ہوری ہی وغمره راگ گلنے کی حبزیں بھی نصنیف فرما پاکرتے تھے اور میہ میں تبرکا لیجائے تھے اور آپ کے اوس تصرف آمیز کلام کو ا در مثناً دی کے موقعول کو زمینیت و باکریے تی خواجرہ ی حالشین کے اس کلام کو آپ کے دبوان میں مرتبہ ہم وه حرف ایل عفتیدرت ا در گونگیون کے خطا فنظرا در زیان بیر سی رہا۔ ۸ الدیاحید

زمایا کرتے تھے کرمیز امراحر بین کارحصات کے عرس میں آئید کے خیال وغ كا ياكية تخطي وروالدما حبركو دوجار خيال بهي يا دعقه مكرمين في ايناني الواني سے اونھیں نرکھھا جنا بخہ آ ہے کا اس شاعری حن مس کی نسبت آجیے جيو لطيحها فئ حواص ميرا ترصاحب ابني متنوى حواب وخيال مين بحيي ابنياره راتے ہیں فقیر فراق جند شعراوسکے بہاں نقل کرتاہے۔ كوئي صحبت خوش كي بعاتي نهيس كوئي بزم طرب خوش أني نهيب الرسنسون عي توجون ي جرغ الساط دخرشى كري ب وانع جمع جناب وعیش کا استباب دل کواوتناکرین طاع کمباب گربه تقریب راگ مونا ہے سینہ یک گخت آگ ہوتا ہے راگ ہر کیا حبال ہی کو بیک بیان میں ہی اب مہی دیک حضرت وروئ بنائے خیال کیا کہوں کیا کریں ہی در کا خال مان سراکب جان لیتی ہے فہراندٹ داوں کو دبتی ہے بولوں کالطف جان ہے۔ ہما ہے دل وجان برطرح سے فدا de Je ا میں کوعربی کے علم در بیس کا مل دستگا ہ گئی عربی نظم و نثراک کی الل عرب مستكر بحيز ك جلت لحق أوركية عقرآب نوسمين سي مب علم الكتار ع بی انشلہ اور آ دُسی فارسی جینکہ اس میں ایک سطویا رہ رسالہ میں حدود

بے زبان دا*ں ہیں آپ کی فارسی نٹڑ کہیں قفی* ک اع وافنا مسے رگارنگ نجیول فرحت نجیش جان برور کھلے ہو می سے حصات عرضام کی ر باده *بن آب می فارسی غزل میر زاعبدالقا در ببدل سے رنگ بی*ں تی ہے گرایک ایک تفظ تصوف کے گلش کا ایک خیابان ہو تاہے آبکی ار دومٹناغری کا تو بھیے میان ہی نہیں آ ہے ار دوکے موحد میں اورز مانہ میر وزبان کے جار رکنوں میں سے آبات میر ڈارفیج السو والکہ سور اور الكيما آب عقي آب من ار دوكوجار جا بدلگافير حت وبلاعث سيحس وادات آرامست كرفع أكمه ابسا وب بناد ما حسکے سامنے فارسی جیسے کل اندام معتنوق کا رنگ مرسم ٹرگیا او ا ور محد شناه بيا اور شاه عالم كي شاياً مذ محفلول ميں اسكي رساني سونے لگي، وو کے ابھی الرط پینے کے وِن تھے اور اوسے واریا نی کے بدرے وانداز نہ آئے تھے اسلے کہی کہی فارسی سے یہ مات کھاجاتی اورکھ

یشہے کی ایک رنمارہ ال ے پاجی تھے ہے الیبی کہتے تھے میں پیر دیتے تھے اور کا لیوں اور فحش کلامی أفبله فضبح حروريخة مكرامذاز شاعرى معمولي تتما ون کے وہم شمکا کے سے نے ہی رائے ظاہری ہے کے واج انبر در دجد ے اختاب سی سے اوا نہ مہواجس *طر* یی وہوم دیا مسے ہونی تھی استیاح مشاعرہ آپ کی اور دی ی میں آنے اور بر<u>ط</u>ے اوب کے شأع وه ختم موحاتا اورآب يزمينون ما كما ل اورلايق ورنبجانے توار دوز بان کی درستی اوراصلا وبين واخل كي جائبن حبب بيممائل طيمولية توبير حضرات رخصت مون اورائن اشعاري نضبف مح وفث اويخالحاظ

وزى كاانزيس جوآج ار دوسهب اورتهبين ایمن کی طرح سبحی بنی و کھا تی وہے رہی سیجیو نکہ باطنی مشاغل بہت رہ یا ت کی طرف مبت کم نوجه تھی نہی وجبسے کہ آ ہیا اسلئے بہاں کھرا وسکے لکھنے کی ہ میں آب سے ہزاروں طائر وتنے مگر میں نے بہاں جید طاکر دوق منو يذكلام لكه دينا مول-ء ی کاشو ت تھا یندرہ برس کی عمرتقی کہ خاجہ میر در دھاجیے ا وررات د ن أب كي محبه وجهاني كه خواجه م بحنفي اور فقيركايل بب ايسانه مو ، کا بچہا و نکی سحبت میں اپنا مذسب بدل کے اوسے بارہ وری میں جلنے اسن سے روکے گرمیرضاحک صاحب سنی ان سنی کردی اور جین صاحب ای کے باس بہت ورحا طربوتے رہے اور حب اک باب کے سات شاہیماں آبا دسے نیمن آبا دنہیں گئے آپ کی خدمت ہیں آبا ادراصلاح نہیں ترک کی بزرگوں کی دعا اور صحبت کی برکٹ دیکھ لیمج کمیرحسن کے گران میں میرانسیس اور مونس انس جیسے کنٹے گوہر ہے بہا ہمیدا ہوئے یہ میرجس صاحب اور او کلی ذریات کا ہی فیض کھا جس نے لکھنو جیسے پر رہی شہر ہیں اردوئے محلے کا آفتا ہے برکا با اور سارا اووہ شاع بنگیا میں جا بجا خواج صاحب سے اصلاح دی ہے ادراسی وجہسے وہ میں جا بجاخواج صاحب سے اصلاح دی ہے اور اسی وجہسے وہ سیمان الدر ابکل موتی پر وسئے ہیں اور اب وہ نو لکشور سے مطبع ہیں بر رمنیر اور سے انگل موتی پر وسئے ہیں اور اب وہ نو لکشور سے مطبع ہیں ہمیان الدر ابکل موتی پر وسئے ہیں اور اب وہ نو لکشور سے مطبع ہیں جہدی گیا ہے دنیا ہوں۔

دامن صوال المختلوس كابنه المنته المورد المعلم المرد والمعلم المعلم المرد والمعلم المر

جنیا کلی کود بکھ گئے بات یا وُں پیول دیگر بلے کی جھوک سب میرادسان لیگئی لباسنے اب کوئی اور کیا روسے دیگر دل ٹھکانے ہو نذمب کے سوسکے نا م هجمن شخلص د تی کاریسنے والااس سنے بزرگ امبرالامرانواب منا بطه خاب بها وسكي مسركاريس معزز ومخترم تخفي علوم عربي وزبان عربي وفارسي حزب حاصل كي إور حب اسے شاعری کا منٹون موا توحضرت خواجه میردروصاحب کی شاگردی اختیاری اوراینی جودت طبع اور آب کی فیض اصلاح سے نامورم کئے خوب شعر کہتے تھے صنایع مدایع کے اوستا دیمے اکثر غو لبیل ورمقطعات ذوبحرس كهنئة نتخ بهجو بليح عبي الخاستصدها لعبن قصا بدمين صنعت توتنبج خوب دکھانی ہے سر مصرعہ سے سن جری بیداسوتے ہیں بہت سی غزليس منفقوط اوربهت سي عمب رمنفذ طائعبي اوتهون سي تكهي بس اوس صنعت قلب اور نرجيع كوعبي عوب اواكباب بروبي شخص برج بوك بهار دانش حبسبى برطى كناب كومنظوم كرداللب حواحه صاحب ك فيضا ن صحبت في الهبين فيرسا وياتها وربيهمينند فقرد فاقتر سات ا بنا وفت گزارنے تھے اورا نندے تاریجا پاکرتے تھے۔ منونكلاه

دل جومب بذعشق می است سیحلگیا اک آه کھینیتے ہی مرادم مخل گیا اشک ہوتے ہی تو کداسفذر ریسواہو یہ نو لڑکا حضرت مجنور کا بھی با داہوا

نام بدارتخل<u>ص خواج می نافت</u>کے مربدا ورخواج میں دونیا سام میں کا مراد پر انواز سیب کے شاگرد میں آپ کا مزاد پر انواز سیب کے

بازارسی شهراً کره کے اندر زیا راتھا وخواص دعام ب فقر فراق نے بھی

دم اوت مولاً ، محرالوپ المون سے سبعیت

آگرہ حا صربهوكرآپ كے مرفد منوركى خاك اپنى آنكھد ل كولگانى ہے حسمكان مين آبكا مزادب اوسك وروازه مين اب الك تمباكوك کی دو کان ہے اہل حاجت روزا ہے کی قربرحا صرسے ہیں اوراک کی دعاسے کامیاب ہوتے میں سیب کے بازار میں جاکراد نے اعلی سے بریجها جائیگاکه شاه بیدارصاحب کا مزارکها سے فرراً بتا وے گا کہ ویکھنے اس دوکان کے اندرسے اوسکارامستہ سے میرےادساد ومولانامسبدر ورش عليصاحب سبهواني عيسالهاسال أكروبين رہی میں فرمائے تھے بردار مناحب برابوں نغرلیت سے رہے والے تھے اور آن کی ذرتیات میں سے تعبق اشخاص آگر ہ آکر مرسال عمسس کیاکرتے تھے گراب عرصہ سے کوئی صاحب بدایوں سے عرس کے موقع پر نہیں آئے ہیں۔ شاہ بیدارصاحب کی کرامات آگرہ میں بہت مشہور ہیں النبیں کوخواجہ محساط است اپنی نالمعندلیب میں بیدار تجنت لكهاس اورس كى فارسى رباعيان تمهى ناله عندار بب سي بين ازفام فرمائی میں اردو کلام تطور نمونہ کے بہاں لکھے دنیا سوں ، حواجہ بدارصاحب عواجر محرنا منظك امادس معفرت مولانا فيزمها ل غلاموں میں شامل ہو <u>گئے تھے</u>۔

هون

صبابیری کلی میں اسلئے مرسم آتی ہے کہ تیری بوسے جا گلش بی بیلونو بہاتی ہ چانیں منتا قوں کی لب برائیاں دیگہ بل بے ظالم بزی ہے پروائیاں ہم تری خاطر نازک سے خطرت ہیں دیگہ درندینا انوسی میں از کرتے ہیں خواب میں ایک بھی شب یا دندا کیا بیائی دیگہ اس تمنا میں کئی فن مجے سوتے سوتے بیدارکیونکاتش دل اشک سے بچے وکیکہ ظاہری آگ ہوئے تو یا فی مجماسکے جام وہینائے می ومطرف سافی ہم اور دیگیہ اس سرانجام سے بیدارکہاں جاتا ہ کا میں مرحم میں موجود میں اور قابم تحکم میں موجود میں موجود

قسمت کو دیکه لوی سے جاکہ الکند کے دورا بنے اسے حب بام ریکیا غیرسے ملنا بہاراسنے گوہ جائے الکہ الکیا دیگر سبسنا ہوگا کہ تکواکہ اس نے کہا کہا کوچیروی دل مجنوں نے سے کہا جائے دیگر سبسنا ہوگا کہ تکواکہ اس نے کہا کہا کہا لوطاجہ کعہ کونسی ہے جائے غم ہے شیعے دیگر کے قصر دل بہیں کہ بنایا ہے گا ظالم تومیری سادہ دلی بر توریح کر دیگر روشانی ایر بی جی اوراکہ با نظیما طوفان گریم کی ہیں مری صور عمراف درگیر بے طلب بہی جو جائے توائخار نہیں علی اور کومدت ہوئی قائم کی کس دیگر بے طلب بہی جو جائے توائخار نہیں میں میں اور کسامی اور کسی سے میں طرور دوصاحب فد س میں میں العزیز سے حدی طریقہ جا برہ کے سات میں کی اور علوم وفنون ظاہری بھی آ ب سے سکھے طبیعت موزوں کئی اسکے حضرت کی اصلاح نے ایک کلام سے سات سونے میں سہاگہ کا کا م کیا

ر درائی تمکور نہیں کو فی مندلگانے کا تر سیکن افسوس نوسٹنشند مثافتمٹ کا

یہ غم ہے ساغود بینا مجھے کہیں ہے بید ادگلیا تھسکھ گئیں این ہاتونکو ملتے ملتے

دبلی کے باشندہ نے۔

مجے تقے دام زلف سینے بلائے جان کرکیا کریں کہ لیکئی تعت رکھینیے وامن تلك گيا تقاكهيل وسك دسانيم انترائ ازى ومن جولي مسك كئي اما و على الم الم الطبيت تخلص خواجه صاحب مربي ورشا كريس البلئرلين اشعادهي جام سيمصع كباكرتے تقے ننونكالم روتے ہیں بینے در میمن جو لکے اتھوں گرنظانہ یکا فرند مسلماں تخلا رمتا ہے در در در در در دار الآن ان بیں کیونکر الر نہوے ہماری نہ بائیں دامن کشیده جلتے ہو میرے غبا<del>رس</del>ے تقصيرانيسي كميا بوني اسطاكسارس ا ام طبیش تغلص ایکے باب کا نام میرزاجان مرزوا الم معمل اور دا داکانام بوسف بیک تقار سناہے برسید حلال بخاري كي اولاد ميں خصاور بوسف ملك بخارات دكي أئے نظم ميان طبيش دني مين ببدام وسئے اور حواجہ مير در دصاحب کي صحبت ميں عالم فاصل سنكير يستنكرت ميس تعبى الخبيس دسستنكاه نخبي الجيب كثبا منبمسل لبباك ا ورا کی منزوی بهاردانش نام ای تصنیف سے بیں میزاجها ندارشا وی فیج بیں سرواستے اصلاح سی تھی خواج صاحب لی ہے۔ آئے توہوکہیں سے آخرہے دیے تم کس کی طرف کے تبین مجکویاس ہے سیج کہ سمارے سری فنم کیول دواس، برخداصا فيهرق كالجودسر فينتر نم توکینے موکہ دم کے بعد اُجا اُلم میں تفاتخلص وما فظالطف لتدخوشنونس يميط مِي ﴾ البرآباد مين بينيا موسئ مگر نشوه ينا و تي مين با ي

ونون عمكون تخلص كميا مكرحب خواجرمير ورصاحت شاكرو سوست نوتقا تخلص اختياركيايه وسيميال بقاربس حنك معركه ميرتقى اورسيب رزار فيع السودا عمنو ٔ میں گرم ہوئے ایکے کمالات زبا دہ دیکھنے مہدں تو اوسسنا دکی آنجیا بره هيئر التلاجري بي حب جاز كاسفركررب يقيعو ملك لقاء كو م دول کمر

ت ناصح جريري جبيب كواك بارككا وله بجها رون إبساكه بجراوسين نديم الككا ياركوبهو يخي حفر الدسبيت بي كي معي كون كموا عقا بس دبوارلكا عنق بیں بوسے سبر ای کی دیج عاشق جس نے کی حسد ای کی م بين افلك بين مل حاتى بين ويجر مختين خاك بين اجاتي بين ريجه كنينه وكنها س كما للركيس وتحير اوسكابين ويكهف والابونقا والوكس سافی کو پیمر نوید نبیار ش ئی باغ بیس و بیگر سومے نے خوال کیا ہے وہاغ بیس ببالجينط للصة حركت ات سائم ب وبكر خامر عبي بير إن برا كلنت شم نام حیکت خلص - دلی کے رہنے والے اور خام ایم ایم اور خام اور خام اور خام ایم ایم ایم اور خام اور خام اور خام ای شاگر و گزرے میں بھے دیوں شارتخلص کیا مگرجب طباب کا بیشہ اختمار

كبا نوحكيرتخلص تجريز كركبا ب تكبيسا بوادر شوخكي ويكي يام تَصْنُورُ تُخْلُص لالدَّهُ ثِيمُ لال سُرِيجِيوتُ عِمالَي نَفِي ع تى برق - توزوب حالت عفر ادراردوفارسى ہیں کا مل سنفدا ور کھنے تھے ۔حزاجہ صاحب کی تھبٹ ہیں سلمان ہوگئے تھے

أربطا برسندوانی وضع بی رکھتے تھے، گیار مویں نفرید، بڑے جل کے سات يه جو حيث م برآب بيرد نول ايب طانه خراب بين دونو س وال ريث ند ممين معشوق قرط عين ديگه بهان بيطي بيطي ايم مي مرسط والتيان وال ريث ند ممين معشوق قرط عين ديگه بهان بيطي بيطي ايم مي ايس مين حفاكونم وفاستجيمت كوم كرم سبح وكثير اددم كودلمين سيح ددم كويلين مسج ا فی تخلص - ان سے طے دست حقیان کے وطن عيو وكردني أسكم تحصادر بادشايي خدمتون بيسرفراز عقصافي صل

نے جام شہود خواج میر در دصاحب کے اس سے بیا اور آب کے مردیو گئے جِ كُم حِذَا جُرِصا حدب كي حجب نثاع ري كي فن كے لي نميا نفي اسكيم بارو درى میں بیونجگرمری سے مری طبیعت آپ کے فیصنا ن سے بی انتفتی تھی اور ساقى نونناع ى كے لئے حدا دادمناسبت للے تخے اسلے خواجے صاب کے شاگرد در میں یو ایک نام اورعالی رانشفس سے بچ نکدا تھی اسل تركتان كى ب اسك فارسى مين الخاشعر ببت حزب مرغوب بيتا تخف -ترمظ صوبه واركتنميرى ميح مب اوبنون في ايك ففيده فارسي ميراس صنغت کے ساٹ ککہا ہے کہ اوسکے سرمصر عدسے دونیا رکجنیں مخلتی میں۔ حواجہ میر در دصاحب کی صفت و مناقبت میں انہوں نے ترجیع ہند ترکب بند ا وررباعبا ب بهب لکھی میں۔ شاہ عالم باونشا ہے انکی طبیعیت کا زوروگھیکر حكرديا تفاكه فرووسي طوسي سي انداز برجار باري خلافت سے احوال فطرين

اورساقی نے بادشا دے حکم کی تعمیل بھی شروع کر دی تنتی مگران کیٹنیشہ جیات کو

وت کی تھیں نے چورچور کر دیا اور وہ کام آدہے بیایز ہر رہ گیا۔ نمون كالأه ا فسوس كەاغيار ىېوىئ يارىنهاي درات زایم بسی گرفتارتهای مرغان ففس كورشينة مهي وتبكين وتمن سراك درود بوارتمها ري سم كوس نهاس كوكرا وسيتي ، مقرب ہوں مسابق المرابی المباری میں میں ہے۔ الا **زرابین داس** موزون طبع شخص میے شاعری کے نشدین زات بيخ درستن تقرا وراصل خراص صاحب ليشقف نديجها بوكسوي جوكبهونالاب أنشن كا مخت شخلص ، لكهن كارسة دالاس بيسس النها كالمتعين تتميل كفااور ليني وطن بين الكسخف ميرزاعلى كوفنل كرفي ولي بهاك آيا غفاا ورهوا حمصاحت اصلاح شعرس ليالزنا تفاجو تكه حانهار كفااسليخ اشعارمين قيامت كي شوخيان بجروبيا كفادتي میں جندروزر کر لکھنٹر ہیونگیا اور میرزاعلی کے وارتوں نے اوست میں چندرور مربر بلاک کریے اپنا کا پیجھنڈ اُکیا۔ نہویہ کلاڑھ دور میل در چینم کے گردوں کو آسالیش نیس سی سی کھڑی کسٹ م نے فتنہ کی فرانش میں حارمنتظرے آنگھوں میں ونت رعبل ہے جلدی پیم کی کرنبری ہی آئیکی وصیل ہے

خ اجبر وروصا حب ايمضاص شاگر ومولاً منا وعبد لها درصاف الماء عبدالقادر بن نناه ولى المرصاص الماء عبدالقادر بن نناه ولى المرصاص المرحدة المعرصاء وبلوى بس جوشاه عبدالوزيها حب معيوث محدث والوى العاني بن شاء صاحب عزيم وآن بن ج سلاست اورفصاحت اوررواني بي مؤاجمير وردصاحب كي اصلاح كي بركت سے آپ فظم كى اصلاح ميرس صاحب الوى كواليى دى .... . كرميرصاحب موصوف في الماسي الهوان الهوكر تناويا كە دىكىچىد دىتى كى زبان اورا دسكى خرىبال بېرى اوراس سىھ ابھى مننوى ارد ومیں نیارکرنی سخت دشوار ہے اور شاہ عبدالقا درصاحب اردر نٹر لکھنی ایبی سکھانی کہ انہوں نے فران کا ٹرحمہ لکھ کرٹے مانہ کو وکھا ویاکہ ارد و مزی شاعری ا در حیال بندی کی زبان نہیں ہے بلکہ اوستا دولتے سیکھی جلئے تواس میں فالون الهی سے باراکٹانے کی طاقت بیدا ہوسکتی اكر سواس عديس قرأن شراب سے متعدو ترجم اردوس كے محفے من مكرشاه عبدالقا ورصاحب سح نزهمه سع ابك ترحمه بمي لكانبس كها القول تنصف س لگانی مشیخ نے ڈارھی اگرجیس کاسی گروه ابت کهان مولوی مدن کی سی اس فن زبان دانی کے علاوہ شا معبدالقا درصاحب حمدًاللّٰه علیہ نے نصف ا ورسلوك بعي حضرت خواج ميروروصاحب قدس سرهالعزيز سيسجعها ب مكر شاه صاحب اس مع يبله بأطى طريقي كه حال كري سر ليُ شيخ عدالاول صاحب ذبشي نقتنبندى كي عبى صحبت اختيار كي تفي اورشيبخ عد الاول صاحبة فواج ميركد ناعرصا حدينى الترعنر سيفين حال كبالتقار

09 (5/162) وقت اگما ونباسے بطلنے کی تنیاری سمجیے اسی سہ وبن كواكب رفنق اعلى سيه جاملين مخمر واكبيا كوالهام اورمكا واسط آب نخاوسكااظهار زباني بجي بيبت ولري نل میں ارتفام بھی فرماویا از لفذیراً الهی حسن انفیا ن احتنا م سومات ایس کتا و و نه بیج ی در سمیں متبہ صفر کے س ماضى يرمعاصي فقيرخواجهم برمحدي التخلص به ورد عفرالته وتوبه وسترعبوب اس پر وروجنر سے اسبے بارقن اور عزیزوں کے ولوں کو باش باش کوہا لے آپ سے فراق اور حدا ئی سے نصور میں گریبان جاک کڑالے ۔ حواج نکی دیگرفرمایاتم لوگ ناحق روتے د ہوتے تیں ور در دلازوال شے ہے حب تک دل باتی رہی سے درو باقی رہی اور اگریسی وقت دردر فع ئے تو کیاہے اوس کا فرریناہے مینا پخر میں نے اس بأت كوابني شعربيس موں بہلے تہیں خا دیاتا۔ وروسم جاتے ہیں برجھوڑے ازماتے ہیں۔

وه میرے سیاده پر میشینگ اورا و نکے بعد در د کالحن حگراً لم ہے) متہاری درومندی <u>سے لئے</u> حاصر ہے۔ الغرض اس ہے حق میں بوری ہوئی اور آب نے صفر کی موم و بس موق کا سے د ق کنے فریب ۸ بابرس کی عمر بیں عالم قدس کی طرف بھا لومیں آب کو وفن کیاا ورآب کی و فات گی تاریخیں اور آپ کیے ور وفرا**ر** میں مرتبہ اور لوحہ بہت مریدوں نے لکھے ہیں مگرانس مختصر میں اوکی گنجالیڑ نہیں۔ آپ کی لوح مزار پر ریکٹنبر کن وہے۔ نورالناصواول المحمدى تين المتخلص بددرد تحيات اللهء والده يهوعلى من توسل ليه ولادت نونن دهم ذيقعل ستالا

خورشت پیمیره اجرمیر در دست هم بدر منیرخاج میر در دس هم میر و فقر و خاج میر در دست هم مرت د بیرخواج میر در دم

س کے عبد ندنگی میں محدثنا معالم گیرٹانی کا دورسلطنت ختم سوااور شنا ہ عالم کے قت میں آ بنے دفات پائی آ پ سے سمعصر میرزاجان جانا ک مظہر سے علیہ آگی تأبال مودوا مبرلين مبرسوز فغان شأه ولي الشرصاحب مولانا مخرجهاب حقرت فمخ الدبن صاحب شبثى لظامى بحبولة فاحب مجذوب قادري وعمر

إكمال حضرات تخفيه نثبا وعبدالعزيز صاحب اورحصنرت نشاء افاق صاحب بهي آب كي محبت او مناني اور فينياب بروسي-وبِوَانَ وروارُدو- ويوانِّ ورو فارسي- رساله اسرارالصاوة - رساله ت غنابه وارَدَّات درو عَلَم الكتاب سي وسَرو منا لهُ درو - در وقول شمعً صن - سوزُّول - دا فغات در کو - سو زول اور وَا قعات درد کا فقط نا م سمنے ہے بزرگوں سے سنا یا تذکروں میں لکھا دیکھاز یارت نصیب نہیں ہو گئی۔ به رسایل غدرمین لفت بهو گئے اور ایتک تنہیں کے۔ ا درآ آم تخلص نفا اور دوصاحبزادیاں ایک براتی بگیرصاحبرا ور دوسسری زبرنت النیا دبیگرمها حبیر-ان حضرات کاحال آگے موقع موقع سے آئیگا۔

آرال آ بلبل اورشمع بربروانه حان إبني جان فربان كرتے تھے اور حواج میر در وصا ب اون کی و فات کے بعد آپ سی او نکی حکمہ سجادہ نشہر ، سے طریقہ محد یہ کا قبض جس طرح حواج بنے والدہ اجدی وفات کی یا دگار میں سر مہینہ کی و ئا ہم کی تھیءُ اجہ میرانڑ ہ حت خواجم وروصا د گارمیں برمہینه ی ۱۲ ویں حس کوانبینے انتقال فرمایا تحقالیکم آورا ہےکے زیانہ میں دوسری اور چو ببینو بی کو دو محفلیں

رییں نہ یا نئی جاتی تھی عواجہ میرا تڑصاحب کوعلم موسیقی میں بھی خواجہ میر درو ماحت انتد کامل مداخلت تھی کے ملائے اور کے اجرت نہا بت اعتقاد کے مات اس فن کے اہل کمال بارہ وری میں آیا کرتے تھے اور اہل مثنوق دوسری ورجه ببیویں کے لئے دن گناکرتے تھے گل وگلش کے لحاظ سے حواجہ تھے ایا حرصاً. نع عندلیب اور عاجم وروصاحب نے درو تخلص کیا اور در و کے تعلق سے عفزت ظهودالناصرصاحك ابينا تخلص انزركها حضرت انثر باكمال شاعر تخفياوم وراردو فارسي مبن آپ كا كلام نهايت فصيح دمليغ سويا تفارا بك مثنوي اردو زبان میں خواب وحنیال نام تبین کمزار شعر کی عجیب وغرب انداز میں تکھیج ہے الرا وسكے حید محاور وں سے قطع نظری حائے تو بیہ معلوم مو"ا ہے مسب اع نے آنج جو دوس صدی میں لکھی ہے۔ سراسر تفلوٹ سے لبر ریسے اوام و فی توا وس برجان دیتے تیل - آبکا ار دو دیوان عزاج مبر *در د*صاحب *سے* ر دو د بوان کے برابیہ مگر در داور انز اوس بس کوٹ کوٹ کر کھر دیا ہے تبمنًا وتبركًا أب كالمونه كلام بها ل لكبتا مون-ننہی د دیکھییں کے اوسکی سنگٹ لی کوہم کے آثر س میں حکیم صاحب نے جالیس پنتا کیس شعراسی متنو می حواب و خیال کے ا والراورمسخ كركے داخل فر لملئے ہي اور بيسمجے كەكبہي اس را يُدكا آنكشا ف نه بوگا مُرْصِراً تعانطا تبجور ديابه ملاخطه فرمليئي مقدمه شغود شاعرى حيالي مطبوعه الوارالم صغر ۱۹۲۰ نامرند بينداق-

ب سنگ اس کے فہیں تونالہ نے جانکے میگر کیا فائدہ جواور سے جی میں تو چلے کہاں ملک اب گزر کریں دیگر یا ہم نہیں اس آ میں باآسمال نہیں فرض ایک دو دن لیت فعل سے لئے دیگر الضاف کیجے آسر گزر کمی ہیں کہانتا بول مخبوناك أبابي وليحه أكلماك كبهوى بأت میں دیگر نشانی نہی زلو بے محا با کلام ہے بعبسنی افرش گفت گوئے مستانہ ہمگی ہائے وہوے دایرانہ کچھ نہ فضہ نہ کچھ حکایت ہے بات ہے بسر شتہ فیاصل ہجرکید ہرکا اورکہاں کا دصل حبكوه بردازى مبان مثال نام اسكابي بع والمتمال ي خصفرى تاريخ موف المهرى مين انتقال فرما با ورخواج مير در و نے بہادیس مغرب کی طرف دفن مہوئے۔ جذاجہ محمد نا حرصاحب اورخاج روصاحب کے مزاربر جو کتب ہیں وہ آپ نے ہی گذرہ کر داکر لگائے تھے ا ورحزاج میر در دصاحب کے مرقد پاک کے بہلومیں ابنا سروابہ ابنے جیتے نتیار کرواکر اوس سردابہ کے سر ہا مذہبہ کنتہ کندہ کرواکر لضب کرواو یا تھا۔ ازلب علام خاج میریم انز زیرا قدام خاج میریم انز

اسی سبب کراپ کی زندگی کا پرکتبہ ہے آپ کی ایک رصات اوس میں مرقوم نہیں اسی سبب کر ایک دختر گئی۔ علاوہ دیوان فارسی اور دیوان ار دواور منٹوی خواب وخیال کے اور کتابیں آپ کی نصنیف سے تقبیں جو غدر میں ہمارے گھرسے اللف ہوئیں اور اب اور کی کہیں نام بھی سننے میں نہیں آٹا میں ایک ترکیب بند خواج میرا نرصاحب کا بہاں نقل کرتا ہوں جسے بڑ پکرٹا ظرین خیال فرائینگے کہ باوجو داس امر کے کہ خواج میرا نرصاحب خواجہ می ناصرصاحب کے گئی تعقیم کی اور خواجہ میرا نرصاحب خواجہ می ناصرصاحب کے گئی تعقیم کی اور خواجہ میرا نرصاحب خواجہ میرا نرصاحب خواجہ میرا نرصاحب کے گئی تو ایسے اسی کی مرح بسے اسینے ایسے بیا میں میرائر صاحب کی طرح فنا فی اسی نے اسی سیات بیر و مربدی کے عزیز داری کا کوئی تعلق خواجہ میرا نرصاحب کی طرح فنا فی اسی خواجہ میں موتا۔

شركريب المسار

كمب منواحث أن جناب مرا بن أه وروث مطال عرا باشداربر مین کتاب مرا ول صدياره درسيس دارم. مي نماييت رفتت باب مرا نالهُ عندليب ونالهُ ورو ببودميل خور دوعوا سيامرا درمندم غلام حضرت ورو گريه جان گداز لمن چوشنس بمگی واده آب و تاب مرا نفذكارباساب مرا زیں گنا ہان سجسا ہا وشمار بهیرازهام جم ز دوست در د باشدابی دیده راسی هرا مستعاقة ل تعكر تتراسب مست مرفارداندے ودروم

چون کک خوار حضرت دروم دل بریاں بود کباب مرا تحت اقدام کمجیاو ما دے "نا درش مرجع و ما ب مرا منکه ازجان ورائے نام پیرخودم بع خاک اقدام خاجیمت سرخودم مستم ازجان وول عندلام او در نه ول من دائے نام او برصاح ومساكنت اوا حن وانس وملك سلام او ارد حاًن سن وحرز ایمانست استام باعز و احست رام او ببر من خواجمسب ورده بود بير دا وست همسركه مرد بود بهر المراغ بووف رائع درد کرده اید سمه بحاے درد مركه منید مرا به در داید مستیم میرت ر دنانے در د قلْبُ قالب تصدق نامش جان وكن كشته اشنائ درد بندهٔ دردم وغلام درمشس گردانعلین وخاکیا ئے درد نسبت قرب خاص کردہ عطا بتواں کروتا بنائے درد

بسكه نور مجروست ولطيعت درجها ن درنظ نے آرد درجها ن درنظ نے آرد دل وجائم بررد آرده است مشت از خشک است مشت از خشک استخوان دارم بسكه زویا فتم من است خدول من بو و بجائے درد بسكه زویا فتم من است مناب

ول من دروحان من دردست من زددورو ازاں من در دست

لله و والهم ننفائے من دروست ہرچیمہت از برائے من ور د روه رفع امحب زمیش نظر مرشدر منهائے من ور دست غم دنیامیاں دل نکنهٔ آشت مونس وغروك من دروست مهم مشكلك ثلث من دروست نظر عمت رهٔ مجار و لم ظل بال ہمائے من دروست مرتبارم بزيرا فسسرو تابج كالهم وكبرلكي وردست ورموايش پرم بجب ان ول ناله درد و آه مسسر د کشم ا دی دمیتوائیس در در ى سبارم با دسفىية دل من بخدا ناحدائے من دردست ول وه و د لنواز ومولس ول دلم و ولربلت من وروست عدومندم سخن زور وكست حاصل معائے من وروست دردلم ور د پرزبا نم در د

دین وایان وجهم وجالم در د شخن درو برز با س دارم شمع سال گرمی بیا س دارم سربسرورگرفت است دل میاب شعله سان دارم

نالهائے رسابدولت در د دل مزادارامتحساں دارم بسكة وگرمت و بلذت ورو رو سوئے بشت آشال ادم مست رشک ہزار فصل ہا تسان نوبہارے کہ در خزاں دارم بیقرارم منوده سوزش عشق برق اسا دل تبا س دارم من بیس سادیم زیارت او ناله داه سمب با س دارم مغ روح بلندگر واز ست بردر در در است یا وارم پائے برتر بنم زاوج فلک سربرین خاک آسال دارم انز در دوعندلیب حذوم من گمنام این نشال وادم ميرمن درديب من دردست حفرت فواج مير من وروست ملك حبر دجان من وردست مهد روح دروان من دردست باطن وظائم رست حلوه تهش درول وبرزبان من در دست بیدلال راجز دکه می برسد دردمندم و فدروغورسندم با شراز در دون در دومنز لتم با شراز در دومنز لتم بیدلم مستیم زور د بو د مهمنام و نقان من دردست طبیش دل زور دمنیاست جله ناب و توان من دردست سست مقبول صاحبان قبول ولبرولبران من درو ست نالمواً واوست الم وحي راه جرس كاروان م دروست . نبنده حراجمسير وروحو و م پېروان دحپ و و و و

با دى ورسماك الشوجان ذاتشاه اولمجسمدمان كاشف كل حقايق واعيان آبیت ایٹیہ عارف بایٹر واتق العهدوا تق سميان صاوق الوعدصا وق الاقوال مطمئن بالبقيس وبالبيسان عالم باعمسل وسيح خلا صاحب كشف فحاحب فان ذ والكرامت محقق سبيثل صاحب ورو وعلدرا ورمان ا راحت الشرفهجان مونش دل ابل حق راست عجت قبر ہان ورطراق ضلوص وعين خصوص مست ذاك مبارك ايشان باوی خلق ورستمائے ہمہ جيه بلاغ مبين وحسن بيان بخالق انس وجاں باونجبشبید تأكبا كوميت نعوت وصفات الخرسانيت ننام ولننان

خواچرسیسند محدی دروست دستگیرمحسدی دروست

اکنون آن به که در حضور آیم اسے حبناب معت دس پیرم بر در دت بوده در حیات دمان میلی دب زبین سایم بر در دت بوده در حیات دمان میلی دب زبین سایم از تمامی دسا بس و حفرات کیسی مال حب نر نو ننایم جز توحرف و حکایت کست مروکارم به سیجیس نبود صرف فربان این سرایا یم مروکارم به سیجیس نبود صرف فربان این سرایا یم لایق قرب خاص گرج نیم قبلهٔ کین نوین مینایم قبلهٔ کین به بر دوجهال بین ونیایم قبلهٔ کین به بر دوجهال بین ونیایم قبلهٔ کین به بر دوجهال بین ونیایم

ہم بدنیا وویں سینا ومن باتر دروی وسنیه سیر از وام شدروال عین واخر جبم وجان رافدلئ دردكنم رونق زبب وعراشه ومحبر اے خداوندوسب تاج ولوا بإد ذائت بدام درده جهاں برسرایں عنسلام ظل گ بحضورت كنم زمين سأفئ في فأك بإئ توترسسرم افس توى ابن الامالم نا صروي شدهٔ یا امام الشبه نما م من من گفت آن الم ترا نتوال کر دفسنے ق سمدیگر اے ول عندلیب ولخت حکر من من گفت آن الم مرّا اے دل عندلیب و مخت جبر سربسرعین ناصری بیٹیک جشم وگوش زبان و بوش لھر غیرتو درجہان کیے نبود پیرو کیمیسے راجینیں مظہر پدرمن توی وسبیدر تونی ناحرم تووخواجه ميرتوني خواجه میرانزصاصیکے حرک ایک ختر بیگها جان تقییں جن کی شادی نواب سيداسدا منته خان بن الزاب سير حيفر على خال صاحب مهو اي ان كي قبر خواجہ میرور دصاحبے گورستان میں ہے مگرصجیح معلوم نہیں کہ کونسی قبرسے ا *ورا ون کے شوہر بذاب سیدا سدائٹد کی قبرعظیماً ب*ا دیمینہ میں ہے ا*وراس* خايدان سے بعنی نواب سيہ اسدائٹرخالفیاحی اور خواج محدنا حرصاصے خاندان سے سان رسنت وارباں بیٹی دینے اور مبٹی لینے کی ہوئیں۔ زوج مبرعبدالقبوم صاحب ربن خراصه احدياريفان بن عواجه مظفربن لواب روسنن الدولهُ رَسن خِنگ ) حِنكا ما محسبنی مبگمرتها اسی خاندان سُسے نخیبی اور

بهی بینی بیگم میرعبدالنا حرصاحب کی والده تختین اور میرعبدالنا حرصاحب کے بچیا مولوی عبدالهی صاحب د بن احمد بارخاں بن خواجه مظفر بن نوا بھش ادولہ صاحب مدوخ ، حذاجہ میر در د صاحب وا ما دبراتی بیگم صاحب شوہر بہراہ ہ تخفين مولوى عبدالى صاحب ى بهن حواج حبين على خال صاحب ئيس وَفَا بیشنه کی ماں اور حفاجہ کی زوج تفییں حواج حبیں علی خالصاحب کی اور درا ولا دامیرانه نتان و نتو کت کے سات ندگی اور درا ولا دامیرانه نتان و نتو کت کے سات ندگی اور درا ولا دامیرانه نتان و نتو کت کے سات ندگی لبسركرينة سبغ جونكديه زمت شديهى اوتفيس سأت رشتون ميں سے خواج مير در و صاحب سے سمده میار کا ہے اسلے میں خواج حبین علی الفیاحب کی اولاد کا جھوٹا سا شجرہ لکھے ویتا ہوں۔ ب میں جوو کالت کا پیشیہ کرتے ہیں اور علوم و فٹون' ں کمتا ہیں آپ کاآغزاز بھی آس لونٹ شہر کیا ہیں ہے اور آپ کی شاندار کو گھی گیا ہر نای سے جوا ہرلوٹنے ہیں۔ازرو وه امير ما توقر كرسى ئے میں اور اذاب خاند دراخاں کی زوجہ اور اؤاب خاند دراخان شہید کے و أنكريدة ليني عبر منترك قرب ايك بأغ مين واقع مو في مي -

ں نے اپنی جا در میں۔ للترامين كرك ليااو شرك سمجكرا وسكابها ياات المضير لكابا بهب اوس

سے کس کا ہات کلا تھاا ورجلوہ کیسا تھا اسکے فرمایل وہ اوس س ے کا ہا ت بھاجوا ہے خاوند کی محبت میں حلکر خاک ہمو کئی تھی تہم ہنے گھر ہیں دہمان و بھھا تو ہماری دعوث کے واسطے موہن آرہ ملک بنگال میں آپ اتفا قاسرشام مہو کے قصبہ کے وروازہ لى طرف سے کھے رمٹ کا نظام تھا اس کے جو کہدارور ِ فَتَحْعَلِي كُو رِوْكَا ادْرِكْهَا ابْنِي كَمُطِّعْ تَيْ لِقِيمِي كَيْ لَلْ تَتْ قه یاوتا برکرحوکیدار و**ں کی طرف کیمین**گدی اِو ار وسنے باہرا کی ورحنت کے پیچے بیٹھے کئے سام ں جو کبدار ڈرسے اور آپ کا سامان او کھاکہ ئے اور کہانیجے ہوآ پاکی چیزبست ہے ہمنے سمس نے ویکھے لقین ہو گیا آ پے یاس کوئی سبیں جلے جائیے سروی کی تطبیف نرا دکھائیے '' ب نے فرمایا ب تم تلاشی لویا زاد سمنے لواینا لبتر پر کے نیجے لگالیا جو کردار حلے گئے اور رات کا کھی اندہ برا زمین سے آسمان تک بھیاگیا اور سروی \_ یا لہ ہیں جن میں بونے بھرے ہوئے ہیں اور تیل میں ڈویے ہوئے ہ

ہڑجل رہے ہیں دولوں چوکیداروں اوبہوں نے ہات باندھ کر کہا بات ہے ہے ن آ<u> کے گخت جگر کون میں میں</u> توادنہیں جا نتا نہیں۔ فرما ی بزجران سے حبکے سات آج تو ہے جھنجٹ کیا تھا اور قصیمیں نجانے نفا میں اس خواب کو دیکہ کرکانپ گیا اور میں ہے اوٹھکراینے کھائی گ رمیں اپنے بال بحوں کے سات سور ب دیا توسنے کمااسوقت میں نے ایک خواب دیکھلے میرے ما نئے سے وہیں کہا میں نے بھی ابھی ایک خواب دیکھا سے اور اِسنے بھی بعیبنہ بھی خواب میرے سامنے بیان کیا اور ہم نے کہا بیٹک و مبر*اگ اُ<sup>وہ</sup>*  زا د ژبهوژی میں کھڑی ہے۔ د چھتے ہی

حضرت آب کے بڑے فقیر کا مل ہیں۔ بمرصاحب مترك كيو كرجانا. عورت نبكالن-آپ ايت به اير كالورودنس كهلاناسيه بها رحا كإعام رواجب اورمين بهي ايك اوحجن لعبي حاود كرني سون ادر لينے ں کیتا ہوں عطار کی دوکان برآپ کو آتے جاتے دیکھے کرمیرا د نے اپنے کرنے میں کوئی جتن تھیوڑا اور حو کچھ کھے آ ت سروقت اس کے ما ب دا واکی مرورستی ہے۔ جاً بیں اور آپ کے بزرگ مجھے تیا ہ نکر دیم بیٹ ڈی کررائے خدا آپ میری تفقیہ مع میں بر کئے اور وسهان مس شرط فالمهدو رطا ں مهربا بی کا براست مریبرکالاتی اور کہنے ' رکی دو کان بر امخرروز تشریف لاتے ہیں اگر گھڑی دو گھڑی سے ر اوٹری کے گھر مربھی بھیراکرجا پاکریں توکیا ہرج سے۔ شأ بأن چيمجب گرينوازند گدارا اور خواج صاحب میرصاحب گاه گاه اوسکے باں حانے لگے ایک دن جا دوگرنی کہنے لگی کل آپ حزور تشریف لائیس میں آپ کو اسپے جا و د کا ا

ى سجھاكر كېمېر. د الدى اس\_ مان کی طرف کیھو نکٹے لگی ا ور ب محمنة رطه برهارا چوموکل زمین برا ونتر تا بهلے خیالیه کوسونگتاا ورجا دوگرنی کام هاجا دوكرني بهت خوش نے قبول کر لی اور میں اپنی مراو کو سیو

فلان قبرمستان میں دفن سواہے بینے سرشا م اوس

نگالیا اور ایناعمل بدراکیا یه رط کامیری زندگی مک مجھے ایک ىزىموڭا دىيچەخدىمت مىں كہوں گا وەنجالائىگا مگرييں۔ ا ت خدمت كريكا ا وريذ كهانا مانگيكا يذكير الهي ي في آپ کی مہر نی تھے ایسے خادم کی خرورت نہیں ہے الغرض خواج میراز صا ت کے تعبدا کی البینے والد ہزرگوا را ورغم عالی تنار کی حکمہ سجارہ کتا سے عہد میں رجوع خلابق بہت ہو لی اور لال قل ت ون شا ہزا ویوں کی بنسیں اور باد شا ہزا دوں کے ہوا داراپ کے .ه *برَ رِبطَ رست نظے دوسری اورجو بب*سویں کی رونق آ<u>ہے</u> عمد میر کے اور برنے حد کئی اور شہر کے ارباب اِنتا ط کی حا حزی کا اوس میں اصنا فہ ر کبیا۔ آپ کی صاحبزا دی بی اما نی بیکم صاحبہ فر ماتی مَبرکہ میر اواجان <sup>ن</sup>یاد ره پرس ببا ده گدانی کی تھی مگر نزاکت کا بہ عالم تھا کہ جب ص کل کرا ورجو تیاں ہینکرصحت خانہ تک جاتے تھے لو ایپ کے تلوے سرح عقے اور نیمغلوم ہوتا تھا کرسارے یا ؤوں میں باندسنو ہیں۔ فرماتی ہیں پر کیفیت میں نے اپنی آنکہوں سے بار ہا دیکھی ہے۔ آبکی یبدا ایش کا قصہ برہے کہ حصرت خواجہ میر در دصاحب کی شا دی آپ کے ر گوار سے بیندرہ سولہ برس کی ہی عمر پس کردی تھی آپ کی بیوی جب نبا ہی آئی تو اون کی عمر بارہ برس کی تھی اوَروہ الر<sub>ٹ</sub> سینے سے سے م جولیوں میں مکھیلا کرنی تحقیل آپ ایک ون آنکھہ جیجو لی کھیلال سی تھیں ورات کی ہم عمر مارہ بارہ تیرہ تیرہ برس کی لٹوکیاں آپ سے ساتے قلیں ب نواڑی بلینگ کا با یہ آب کی کہو کہ میں لگا اور آپ کیو کسکیں اور

ورسختِ درومهوا درونسي طرح فرونه مهوّنا تقاءً آپ کی ساس ص ذرادا ئى كونۇ لاۇبېيوكى نات نى<sub>دى</sub>س تەخدانخراس آئی اوراوس نے کہا مبارک سوبہوکو کچدامید سے جنا بخہ 9 مہینہ رکے بید خواج صاحب ببرمات ببيدا مرحث اورآب سطح اولنع بارو برباناك آب كى طبيعت شاعرى بين خاندانى جوم ريھنى تھى اسلىئے عربی فارسى بكانشعر بهبت انجها مونا عفائه آب كا دبوان اوراك بي كي نفهانيف ب بها جوامر في غدر سي المعنا بموسكة النبينا وشركاب چندستغربها و لکھے ویتا ہوں۔ محصے بدقول سے قرار ہوا بیس بیمرون کیون نه بیقرار سوا مثل المئينه محوجيزت ابو ل حجورة اكب بول بين بيأن بيرى خاط بير كوغس اسبوا ا بتو اوس بت كويم نے رام كيا تب نس خدا تجكو عبى سلام نے دل کو فرار بی اربی کے میں واقف نهتض يم توان بلاؤل سيمهم ا ۲ جمادی الانتر وسط الاسیجری کو آپ کا قصال ہوا اور آز مناحث اليس ميس دفن سوئے۔ ئى شىنسىراً بدارا كھا كرا ب برحلەكىيا اب نے چوباک كر تلوار

مضائی میان یا یا اس میں اویس مبدین نے آپ کو ہارہ یارہ ک مبیر مبوتکئے انا مدہ واناالہ واجعوان آپ کی نعش بطور اما<del>نت رکھی کا</del> ضرت خواج صاحب ميرصاحب كواس وا قعه كي ندر ليع خط كـ ئى أي منظ مح جواب لكهاكه ميال كى لانش دىلى بھيجد وجھنرت صاحب مرصلة نبت جرط صابے خواج مبر در د صاحب کی باعیجی کو تشریف <u>لئے جات</u> تھے جو بارہ دری کے بھا ٹک سے پاس میر محد بخش صاحب کا ٹرا بوت ملاجا ہے۔ تفاكرجوان بييے كے لاشه كود كيمكرول فالبرسے بے قالد موجا المراب سے نقلال میں اصلافرق مذا با اوراک سے ابوت سے ہمراہیوں سے ک امیھامیا ں کی سواری ہارہ دری ہیں نیجا وُسم حضرت کے مزار پر **ب**ے نہتے جو<sup>ا</sup> نمیں تو پیرمیاں کی زیارت کرینگے جنائجہ آگے تا بوٹ کو ڈوسرے ڈن عیجی کے آندرسیروخاک کیا آپ کا مزار ازراہ ا دب خاص اوس داروں پر حیں کے اندر خواج محدیا صرصاحت اور حواجہ میرور دصاحت اور حواجہ حت کے مزارات مکن ٹیا یا گیا ملکہ اس دائرہ کے ماہر جہاں اور اِنی حصرات کی قبرس میں آت کور کھا گیا اس دایر ہ مو بجو دو کے علاوہ علَهُ اورحارُ دَيوارْيا ن بني مو في تقيين تنفيس ترج كحرفة اركے نام بزكر كفينكد بااوتضين مين ميرخمد مخبش صاخب كالمرقديهي لخفا تصجیح نشان آپ کی فرکا نہیں لکتاہے اس کول احاطرے با ہرجیے ولكهاس بيث برطب ورمنت كولر وتغيره كريمي ننف جن كي محمد ش مح يجمد كى تقى اور وه حواجه محدنا حرصاحب ادرجوا جهرمير دروحه لرسريهاون ركفته مخف كات كيستكرك كي میری والده صاحبه فرمانی می*ن که مینی میر عمد تخش کی بهوی کو*د

اور طرحی ہوگئی تقیں اونخانا م بیگی صاحب نھا اورسب جھوٹے بڑے گرکے اوکھیں بواجان کہاکہتے تھے۔ میر محریخی صاحب کی والدہ ماجدہ بر مدہ کے نالہ کی جئی تقدیں اورا و نخانا م معلوم نہیں ہواا و ن کی رحلت کے بعد خواج صاحب میر جمتہ الشرطیہ نے دوسرانخاج کیا ام سلمصاحبہ سے جنکا دوسرانا م ہی و نطالنا بھی تھا اون کے بطوالنسی پیدا ہوئیں اٹھوالنسی بحد المحوالنسی پیدا ہوئیں اٹھوالنسی بحد کے بچر کے بچر نہیں حیے نہیں اور حکیموں نے طب کی کنا بوں میں اٹھوالنے بچر کے بزجین و جہیں کی بہی مگرخلاس بر بھی قا در ہے کہ اٹھوالنے بچر کے نوجی حلاوے ۔ جنا بخرانا فی بی مرخلاس بر بھی قا در ہے کہ اٹھوالنے بچر کے نوجی حلاوے ۔ جنا بخرانا فی بی صاحبہ اٹھوالنسی بیدا ہوکر زیرہ دہ بہی اور سے کہ اٹھوا اسے سے بیا ہوگئی جاتھ کی باری باکور زیرہ دہ بی اور سے کہا تھوالنسی بیدا ہوکر زیرہ دہ بی اور سے بھی جنا ہوگئی ہیں۔ آپ تی وفات کا دن منگل ہے۔

ء آئیں وقوانین کی اصلاح کے منج علوم وفنون کے تھے آب نے بأك نغلقه خريد كهاا درناصري كنخ نام امك ے دبلویؓ کی ماد گارمیں آیا وکیا اورائسے ابٹا بناياآب اس ناصری کنج میں ایب قلعہ بھی تنبار کرناچا ستے تھے آوس کا س مگراجل نے مہکنت نہ دی جو نکہ آپ کارمنصبی کی وجہ سسے یا وہ تر کلکنڈ اور اوس کے لواح میں رہنے تھے اس کئے آپ سے اپنی رُوجِ محترمہ بی براتی سیگم صاحبہ کو اینے باس بلانا جا لا اور آپ کے باس لـ خواجه احديارها س والدكا نام حزاجه منطفر اورا و يحد والدما جدكانا م خواجه ظفر النزخان توراني لمخاطب به نواب ظفرالنرخال تؤرانی روشن الدوله رستم حبّاً سكتا \_

رمہتی سہتی ہے وہیں اور میراجی تبنی جا ستاکه میں اسے باب ی پس آب۔ باكرون كااورحبنك مولوي غيدالجي نڈی ہرمہینہ راتی بیگرصا حبرکے یا س ۵ بهی ون می*س سزالد رو بپیرخی*ط بر فرمانيس خدا اس سفير اس کی محمرت سے آ فرمی کا دل برلا ولدرمېن وراپ کی حیات میں ہی آ ر ي موڭئے۔ مولوى عب الحي صاحب كي عا در بوش فرمایا کرتے تھے۔ ایک ن عطارت مدوار کے بدل

فاتل سے دہدیا اور آپ ت گرم ی توبھید کھالیا ک کولینین سوکر احب بهي وارد تقييم علاقه سأ ری جا داد حوصکع آرہ میں ہے وہ میری زرحز پر پے بھوب لى ميں بني اور دوآنه ميري مين كوجو خواجس جان كى سر عبدالناصر وملوی کو اور دو آنه میری دونول اً نهٔ خواجه میرور دصاحبَ کی درگاه کی نیا زمیں دیے و نکرمیں خواجہ میر در دصاحب کا مربد بھی سوں۔ حلب کی دوسری صاحبزادی ہیں آپ کی شادی ان بیضنا نی کی اولادمیں سے ہیں میر لغان صاحبہ اِلْقَدُوسِ كُنْكُوسِي حَبِثْتَى صابر َى كَ خليفُه اور مربد خاص ببي الثوبات سيخ ميں ميرلغمان صاحب موصوف كے نام ببت ست

احب علم حامع ظامرو باطن تحفح مير تغمان ه موحو دسے لو اردروزگا مِن ہوکئی ہے اہل آگرہ انبکا ایرین کا ہجوم آپ کے ں جام منٹیا وہ نوش فر ہاچکے تھے آپ کی اولاد ہیں حرف ایا اجمیردردصاحب خواجه صاحب میراسنے مامول كدى يرشيط اورخوا حبرمير در وصاحب مح سحاوه كشين كهلا المخلص ے و محصفے والے اب بھی برائے برائے آدمی وہلی میں موجو و بہ مخرمہ نے بھی آ ہے کی زیارہ کی سے میری وال میں کا مل تھے اور فن ریاضی میں وسنترگاہ رکھتے تھے م یں این کمالات علمی مرنا زنتا کہا کرتے تھے کہ خواجہ محد تضرصاحہ عالم فاصل میرے نزدیک دئی میں کوئی اور نہیں ہے اب کے عہد میں ری چو مبینویں اور خاندان محدیہ کے تمام عوس نیا بیت رونق اور

ه موے . سمت خار گوریجه و بلی میں نا یک سمجها جا تا تھا اینا گانا حنرت ربخ كومسينا باكرتا لهتا سمت خاب اوراو ں آپ ٹیرویں جا م کے حا غداصم الرصا ب كىصورتُ بىں لكھے تھے اوراسَ لرموسيقي مين متعدو كتابين نصنيت كي نقير ، حوغد ٹ ہوگئیل آ<u>ب نے</u> سٹوال کی دوسری تاریخ ملاکلاہوی ورمومن خان صاحب يرتاريخ للهي-ع صرف رجمة التاء يئےسال فا کم فکر يرقدم ناحرو وردنكوحا والمعلاب شتے تھے او بھی ایک لرم کی ناکتی اکی حو د ہ ے طبیعوں نے اوس کا علاج کیا مگراوس کی انہیں اچھی ہنو<sup>ہ</sup> ملاح دی که تواینی لرکی کوحزاح محد نصه صاح وا دے اور اس کی آنکھوں کے لئے اون سے دعا بھی کروا<del>خدا جا</del> ر<sup>ط</sup> کی اچھی مہوجا وے گی اوس شخص نے الیبا ہی کہیا اور خواہ بحر <u>ل</u>ھر م<sup>ی</sup>

ئے اور اوسکا منہ و وہیٹ سے کھولکر کہا حضرت ذرا اس ی میں حلتی بھرتی ہے آ ہے۔ ی کی انگھیں و تکھیں اور ایاب باطنی او جرمبزول فرما ہی اوراس کے ت ہی لڑکی چیخی اورا رسنے کہا خواجہ محدنا صر کی دوہا بئ ہے ہیں جلالیا ل لط کی کو تھیوڑ دیا اب میں بہا ں عاف وْمَالِيُّهُ مِينِ نِيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بیل و تکاآب نے فرما یا تم نے اسے است*قدر کیوں تکلیف دی سے ایسا* النت میں اسے کوئی کلیف دی نہیں ہے بات پہ ن سے برلٹری بیدا ہونی سے میں اس کی آنکہوں برعانتن ہوگیا باور مروفت اس کی آنکہوں کو دیکھٹیار مثنا مہوں مگراب مجھے جان بے پراگئے میں بیاں سے جاتا ہوں مجھے احازت دیجے آہے فرمایا بنی جان انسان کا برط ارتئیسے اور بیر محبوب ورمطلوب الہی سے <u>اسے</u> سنانا نت گنا ہ سے تم نے جوخواج بھر یا صرصاحب کی دویا تی دی ہے ا محمورك وأثامون ورندم حاشت موير نسدت عجديه يعجب مردو ہے ہا ڈیزالقاکرتے ہی تذکر حیاں موساً اسے تم بج نہیں سکتے کے ایجا ت اب کبهی او مرمنهٔ نالر کی فور ًا انجھی ہوگئی اور پھے کبہلی سکی آ

191

و کیماکہ نم کی چوٹی پرایک عورت خوش غلاف گھڑی ہے جس کا بدن سرسے یا مُن نک ہورکا ہے اوراوں سے سرکے بالوں میں حینگاریاں خل ہی ہیں اور اوں سے جسم میں اتنی حکیتے کہ گئا ہ نہیں مٹہرتی سے نشایق پری کو و کھی کر بہت خوش موئے مگراؤسی وقت سے اونکی انجھیں و کھنے آگئیں اور بچیما ہ نک جی کوئیں ورنم کا درجنہ جند روز میں جلکہ رنگہ اخواج خوالفہ صاحب فی الماداوس سری کی

اوريم ه ورست مبدرور ن عبررانها مواجه هار مسائم بهمان ما الماري و المرابي الماري المرابي المرا

ے بعد مزارات کی حفاظت کے لئے کننے لگا بالكاكن وك ںنے اس مینا نہ میں لھی ہے جید شعرآ ر يكيه كراوس توميرا دم ادلت گيا منه "فاصدا و دسر ببه بيره برنم اولت گي ن موگیا دیکھ کراوسکا فامت منه که مبتیک قیامت میں دیدارسوگا ييسنا ہے اوسے بھی حفقاں رہتا آپ کی اولا د مولدى حواجر سيدنا صرحإن صاحب ايك فرز ندولبند نى حزاج محد تصبيصاحب اين والدما *حد يستسلط -* اورمنطو المين م حب خیراً باوی کے مثا کر و ہوئے۔ اسے ریاضی کو لزاب فرمدالدین احدخالضاحب سرانی دبلوی سے حال کنیا اور فن ریاضی سے ت آب ایک فاص مناسب منطقت مقراوراس فن میں آپ سے

ے ہمشہسے قدر دان ہیں آ ر ے بزرگوں کی تمام کتا میں بطور حود تھے المعجد میں برنس اور حصیا نی کا سا لتحروعم وتسب لأ کونٹر مع کرناچاہتے تھے جو آئ*پ کے* والد تم بهلے بورب ہوا و كيونكه مرعب النا صربے بمات النبيح مولوي عبدالجاه احب کی نباز درگاہ۔ بث ہن مجائے سرار روب ی گے اور بہارسے حصبہ کی جاوا و تمہا ر۔ ول کھی مذیکلے تو مسر کار کمپنی سنے عدالتیں فا مرکز ليمصيتين اوبطأكرناصري لنج يهوييخ ميرعبدالنا حرصاحه ب کے گا دُس میں وہ حاضر ہیں جس طرح انتظام کرلیں۔موثوی ناصرحان صاحب کے بارہ ہزارر دبیبہ وصول کر کے ہنڈوی کے ڈراجہ۔ س د لی بھیجد یا۔ آپ کے ظاہری اور اطنی

، كلكثر بها دركو د پيت وه وگی آپ بالکل اطمینان رکھیں میں آپ ظور کی اوراینی ریاست کا کا م بھی کر۔ ت فرمانیٔ اوس ون نه نو نامه ہی نه بیغام زبا نی آیا حیف محزوں مجھے یاران وطن بھولگئے

ب سيح بهم لوگر انخاآبائی میشیہ بیری مرمدی ہے بہرسال و ہات میں جاتے ہیں اور معاش حال کرنے ہیں۔ پرجی کبیرالدین ع

فی بی انخمن ایراسگه صاحبه ی ت بھو بال میں بیکرصاحبہ کی قدر

جودني ميرسكونت يزير يخفح مگرلاولدرمين-لى حكيسها دەنشېن مونے اور خواجېم دروصات ئے تومتورہ ہواآپ کی حکہ کون سحادہ نتین کہا کے ئ كه بى اما بى بىيم صاحبه سے پونچينا چاہئے كيونكه وه ہرطرح اس گدى كى مبركي دختراور غواج ميرور وصاحب كي يوتي بيضايخ ب منایخ زنانی ڈ ہوڑی پر نشر بیت لائے اور آپ کو کہلا بھیجا کہ اگر آ کئی۔

نومیرے شوہرمولوی ناصرحان تھے مگروہ رحلت فرما جی مراميرة احرمح رنصيرصاحب ئیں اور بی امانی سگرصاحبکے اس ارتثا وکوسیے قبول اورلیند کیا احامرماحيكاتن ماندمیں بہت کچھ ترقی کی امیرالامرائ او بیلت بھی *رکھتے تھے ر*ات کیو قت آپ کی صحبت میں علمار حکم تے تھے ادر عجیہ فی غریب ہاتیں ہوتی تھیں تبہی کبہی شعر بھی کہد لیتے تھے۔

اِل آئینہ کے متعلق کہی اور زبانی پر مکرسے نائی با دشا ہبہت محظوظ ب حاضرین نے آفرین کہی اوس غزل کا مطلع بیہے۔ وخورشید لر زان برسه کوئے تومیآمیہ 💎 دل آئینہ را نا زم کدبر دوئے تومیآ بی او نخاجی جامتانها کومسسره کی حبکه میں سجادہ نشین ہوں مرجاننے تخفه كواگر نثاع مي اورطبابت حجهو ژكر فقير ً بنور گا تو ز ما مدجيتگيرون ميں اوڑائيگا ئے امنوں نے یہ ڈ مونگ کٹراکباکہ اپنے ہم زلف مولوی سید پور سی کو جمعیے دن دلی کی جامع مسجد میں لے کئے اور نمازے بعداو۔ نی ڈالی اور ایک نا صری او سبکے کندیسے پر رکھی جوخواجہ میر در دھما ، خاندان کی خاص علامت تھی اورلوگوں سے کہا خواج محد لفیصاحب مرور<sup>،</sup> ی حکبه آب او بیکے سیجا دولتین ہوئے مہی گرمولوی پوسٹ علیصاحب کیطاف ے اصلامتو*حربنہوسئے حب مومن خا*لف*ما ختینے ویکھا کہ بی*ا فسون بھی منجلا توا نہوں سے بیوی اور سالی *کیطرف سے وعویٰ واپر کیا کہ س*اڑی حامُلا*و* ہ درمی کی اور اوس کی متعلق حوّاجہ محد نصیبرصاحب کی ہے اس لئے ہمیں ملنی جاہیئے اور مقدمہ کی ہیروی کے لئے میر نقصبیا حسین وکیل کوا میا- میرن*گ نایی اور نا بی را نشو ب کا* اسوفت سوا

وقت نانتجربه كارا ورابيني حزوريات بين صاحبها ورعده بيكرصاحبه بخروابدسي مح ليؤمغل جا كالنيته بيسواكه بإره دلرئ ا ورحجره ليني خواجهمير دروه ستثنى موگياا ورباقي حائه خابح مواكه بيتنام جائداد حواج محد نصيرصاحب كي نهس ہے ملك منزوكه سيريونكه فواحهم ورده رہیں اسکئے او تخاچو تھا ہی تحق نا ناکے ترکہ میں ہیلی نالش کے مصارف میں مومن خالفیاحب کی ہوی اورسالی <u>س</u>م ن فروحنت ہوگئے اب انہوں نے دو بارہ جو تھائی کی نالش کی وعوسے میں او تحقیں کا میا بی مہو تی اور میری برنا تی اما تی سگرصاحہ رعمدہ سبکم صاحبہ مبری نا بی سے پانس جو سزاروں رؤیپنیر کی حائدا دعفی اوس ا تي أنج*ن النساء اوراشرف النساء كوملكئ اورخره كي*زم اوں مکان جواب مبرے ماس میں اور مینے برحور دار نا عرخلیق کم ئے ہیں اور سرینور دار ناصرخلیتی او نبر قالفِن ہیں ب ی طرف توجه فرما نی ٔ مولوی بوسف علیصاحب کو ناحری گیخ برعبدالنا عرصاحب پرنالن کرے اپنی جو بھائی کے س کاؤں اپنی منکوحے نام مہر ہیں لکہدیئے مخفے اسلیا

مبے اپنی ان بہن کے نا مربھی وصیت نا سرمیں لکھے تھے مگران

ماحبوں کو بھی کامیا ہی ہذہ وئی۔اس سنگامہ میں خواج جسطی نصاحب والد احد کی ملاقات ہوگئی اور والد ماحبر کو وہ آپنے سات عظیم آبا و بیٹنہ لیگے اور والد ماحد کے سات ایسا سلوک اورالیسی مدارات کی جس طرح بزرگولی خور دوں نے سات سلوک اور مدارات لا زم ہے والد ما حبد گاجا نا بھی مری گنج میں بے سو د مہواا در آب رمضان سلٹ تلا ہجری میں دلی وابس آگئے اور حضرت ا بی ما نی بیگر صاحب جوخواج میر در دصاحب کی کیونی اور فقیر فرات کی زاقی همیرا اا رسیع الا وال سنه منگل کے دن بعارضہ فالج راہی ملک بقا میونمیں او آپ کا جنازه برستوصندُ ق میں نبد کر کیے حواجہ میر درصاحب کی باغیجی بر دفن کمیاگیاا در آپ کیصاحبزادی ہی عمدہ بیگرصاحبہ جرمیری نانی تختیں غازمیں بناریخ مرصفرستائی ناہجری مطابق موستمبر مشکل کے دن دہتی سے خل کر قصبہ حضرت نظام الدین اولیا وتک کئیں اور مہینہ کرسے انتقال فرمایا اور با ونی کی طرف ورگا مسے سلمنے الی کے نیچے دفن کی کئیں۔

معلق وشفيعه و ش صورت تھے آ ب کی قوت و جو بیان کی جا تی ہے وہ بالکل بجاہے آپ نے دو سج

كاربكرائستين آ ت علاج کیا مگرآنب جان برینه موسئے اور آپ نے رُ وفن مو-مولوی الطاف حسین صاحبُ حالی یا نی بتی لے یہ تاریخ کہی۔ ئزاده كانام سيدا حروديد صاحب-

كاحرت ايك لزكاسية احرجليل نام سي جواكثر دكن ميں رستا ہے رمصْان المبارك ممثلة للهرى أشَّقًا ل كريَّكُ اور بن میں خواج میرور دصاحب کا مزار برانوار۔ نا مروز برصاحب کی روی صاحبرا دی جناب مجی الدین صاحب ن کی اولاً دموجه ویب وه انتقال کرگئیں دوسری دنتر هزاجه نا حروز خاجه ناحه وزمرصاحب كياشا دى محدسعيد بريك بن ميرزا مهرعلى بريرً چے رنڈت کے ہوئی اورا و بکے بھی ایک ِ لرط کی اور **دولر**ے ہیں۔ کان میں کرا ہر رہتے تھے اور تام عمراً پ نے ہماری ہی مکان م بعدا ونكى و فات حسرت آيات كے خواجہ ناحرخليل اور خواج ناصر سه ب مناقشه بهواا وراس مناقشه میں خواجہ میر در دصاحب کاعباد تخانہ وجیجً ہلا نا تھا وہ بک گیااور بارہ دری جوا رسبی عمادت خا رہے سات و**ت**ھ تقى مرکان مسکونه بنالی گئی اوروه منو دمشا دی گئی حبر میں نشا بان مغلبه اور سو داا ورمیرلقی ا ورمیرسوز ا ورحارشعرا فقراار باب کما ل منصب تخفی ا ورمالگره شاعره کی محفلیں گر میٹو تی تھیں اب اوس با رہ دری سنے محدود مکان میں احب كى اوالادرىتى ب عاعتبروياً اولى الايصما <del>⋙⊬₹</del>}{(<<

ا م الدین صاحب نا صری مثنا ہ عبد العزیز صاحب کے رشنہ کے بھا ب<u>زایے ج</u>

درولشي بهي صال كئے موے بن اسلنے محد فقیہ يى كى نا نى صاحبەيىنى بى عدە بىڭد صاحبە كا ، کی شرافت نه اتی واضح نهیں ہوتی اس کیئے ففیرسے راف 25

\_

وورىزعذاب الهى كيمننظ رببوعمة والتحارخط ملاآ نكھو ريكے اس ایک گاؤں میں حسا ب فنمر كا تبرك عقاا زلير ہ نکی شا دی بھبی ایک با دشا ہزادی سے ہو کئی اور ا و ن کے نظریٰ س گھرمیں یہ اولا د ہو ئی۔ ابوعسب التدایار ووفرزندبي فى خدىجه -صاحراوى دامان ميں ـ بيخاندان عالی شان اینا وقت جین سے گزار رہائقا جوایک وَن سیرھ للام سئ نماز صبح کے بعد سیدا براہیم سے کہا مینے شب کو خوار ـ رسالت ٰ بنا هسلی امترعلیه وسلم کا در بارگرمیه ا ورثنام صحابه موجود بهب اور پر

ع خانہ کے قربیب واقع ہوانہا اور کمان رائے

ارحن وبواب تهس أكئ فثرم نثرآ سارانہ ہے ہے کہا ما لکل بھاسے اور <u>سے موت</u>عی س مشوراه کے لیدائی

ن را ؤ کو فنون سببه گری میں برط ا دخل نتها ا وسکا

بذی اِ در شهایب الدین غوری مجابه بین فی سبیل *نتُ* تخفيا وكفيس حذات اون لحب خيراً بادي رفین ہیں خرور ٹا کیا ہے کیونکرتناہ بهي حضرت امام ما صرالدين ص موكبا تفا وه چتور كره پرمتوا ترام فسكر بهيج ريا كا

يث پرنثيان خاطر رمناها اس بنشاه آگبر کے حوالہ کیا اب وہاں سے واپس آر۔ مائیگاآب اپنے ول میں ترود و برلشانی کوراہ ندیکے۔ مسکے بموحب جلد حقور گرمھ پر اکبراعظم کا قبصنہ مو گیا اور اوراوں گاؤں كامتولى سنيج عبدالعني ص اسيرمحود بحارصاحب الركوشك راجه حنكامزار دبليس باره بله

ب د بوان فارسی کااور ایک فارسی کاا ور ار د و کا کلام محدلفيه صاحب ، ناماں سے ناناصہ ت رکھتے کے جنا کے کل تی تھی اسی طرح ان کی ہا ت کی تکل کی جو ٹٹری دو دو ل*ائی سو کو فذروان با د شاہزا دے لیجاتے تھے ہیرے و*الد<del>لور '</del> ت میرے والدما حد کی شنا دی میری والدہ صاحبہ محترمہ سے ہوگئ

لأت ا ورفرامين كولندن جهيحه <u>ه ۱۹ مراور</u> ما موگها مسترجوزت ه ا وروہ کا غذات بھی ولاہت کے ى تى ئى ئىم جىپ دا ما دىنگرخواھە مىر دروھ مولانا شاه احدسعيده ه حال کیا اور حب تقشن ری محد دی سے جرمیرزا جانجا ناں ہ بربچکش صاحب مضوی کے شاگر درشد تھے لملح اسينے والدما صرسے اوم لؤاب زين العابرين ظ است تق کھا ون سے بھی معاسق كالمسوي بھی خطاطی کے اونمتا دشار ہو تے تھے فار حدے شاگر دیتھے اورار دو شاعری میں موم للح لى خواج ميرور وصاحب إس اوت اينا تخلص لما سے بہلے آئے۔نے دوولوان (اکب اردوکااکب فارسی کا) م كئ كم وغدر سر المف موسك بعد عدر سكم أسيا

ہ شعر کہنے کے لئے تقاضہ کرتا تو فرماتے بھا ٹی شعرو عہ اور شہر کی آبا دی سے سات گیا۔ کہان حاکر غزل م<sup>ری</sup>ھ بهو نچے تھے برضاً ورغبت مجھے عطا فر ماگئے۔ فن موسیقی میں آب کو دسستنگاً ہ تھی اور اس فن حدثين كاركے شاڭروتھے اور چونكہ اوستا د كا مل ہے ا س فن كوخا ی گو بہ قوال کے سامنے کھیا ہے مثن کر۔ بالاحفوراس بجدكے لئے دعاكر ديجے اورا ی بین از ملی کے سلمنے ہیں بجاتے اور گاتے تھے بالیپنے پیرو مرسند حواجہ عمد لفیرصاً حبہ و دری ہیں حاضر سوکر = اوراگر کو ٹی امیر رئیس والی ملک باہر سے آگر جا بہتا کہ مبرنا حراح کا مذکرتے - لال قلعہ شے اکثر شنا مبزادے ایکے گھر بر پاکرسٹار سکھھتے تھے اور لار کمنین براعملانم

ا درگور پیخت تیچر مہوتے ا در کہتے آپ کو ہرون کی ا ولاد مجسب کرمیر ٹاھرا حرصاحتہ اس طرح بیرفن سکھاً یا کہ اگر کو ئی بیشہ ورسٹیکھتا تو بسرل سے ریا دہ نہ وثا اِنسوں ا ے کہ آپ نے بکم رحب مسلط اسم ہی کو رحلت فرمائی اور فقیر فراق ہے تاہیخ کہی آ والدى ماجدى حجبسته سير مرتح بخب بي چون رحلت يافت جان من سوحنت رنا رالم ول من د اغ رنج حسرت يافت شرت وعلم ومال وولت يانت بخت بيدار وانثث وردنيا خوش بيان خوش كلام وُعِثْرُ تَقْرِير ورازل بهراه نصاحت یافت زبدی و واسطی و آل نبی ازعلى مرتضى سياوت يافت درشرلعيت چاستقامت يافت درطرلقت كمال حال بود بقبيه حاسث ميتعلن صفحه اوروه ازماه قدرواني سنترتقع ادرونش سوية بحقه حواجه بمردر وصاحه ں ہارہ دری کے پا س ایکی سجد سے عقب ہیں انکا مکان نھا جہارا جر کیور تھل جب دہلی ہیں کشتر کیف لار <del>ی</del>ے رن نے انہیں بلاکرسناجا کا میزا مراح صاحت صاف انخار کیا۔ مہار اچنے کہ انجیجا لڈ نہوں نے کہاکرلونگا ڈھائی سوروئیہ ہاسوار لونگا۔مہاراہےنے کہا دیاجائیگاچنانچہ مہاراجہ کیوتھل بن سات ْ بِے گئے اور ایسی قدر دانی فرمائی که تا دم مرگ پیرو نلے نیے واپس نه آئے اور فرمیں نتقال کیا ایب او نکی اولا د و بس رستی سے اور اسوقت عظم اراحه بها در کبیورتهار کے والی ہی ادبکی ولا دی دستگیری کرتے ہیں۔حالت <u>صر</u>حی مقام بیسی اور میں بیر نام احد صاحب سے ص فراق کی اتفاقیہ ملاقاً ت ہوگئی تھی یعفن نذکرون میں اور لولکشورصا صبے مطبع میں جوغے اِج میر در دُصلاً نا رُلِوانِ جَبِيلِتِ اوسَكَى خانته مِين لِهِ تَقْبَق لَكِه ديلِتِ كَدميزاه الصدَغِرَاحِ مِير در دصاحبُ نواسَه بين -اورا کی حکم سیاده نشین مین رسخت فلطی ہے اور ڈیر و نولیون کے آسیطرح حراَحہ صاحبے حالات انکھنے

میں اور محقوکرین کھائی ہیں اسواسطے فقر فراق سے اس حاشیہ مین لکہ بیا اور سجہا دیا کہ میزاحراح مصا

أرسواسة مريديوسك يمخاج ميرددوصاحب يمكفانه

بود تاریخ اولین زرجب مكھون كا توكيا ہوگا مجھے توحصرت على كم بیجی سیجی تھی وہ اس سے کہدی اگر آئے کو ناگوار سواہے تو معان کر دیجے

لهُ يِبّا دِينِا اوركني طِيح دريغ نكرنا-ف اور ۲ جا دی الدبزرگوارے ہوئی اور ۲۴ جا دی الاحزہ منتقل مطابقاً

ا ہوئین بھر س-ربیع الاول سٹٹکلاہجری روزم يرحقيرنا جيزناصرزريه فراق دبلوى مؤلف مينجا مذف ل صيرالهجري مطابق مِهشرف النساربيك<sub>م</sub> بيداً بيوئين - ميري ا كانجعا **ي** خواجه ا ون کے بعد مجھ فقیر فرا ق کو بھی شینتہ ننيه كى طرف رغبت ببيدامونی اوسيينے بير دستگيرفلک ماحب تونسوى سجاده نشين خواجه محديسليمان مه ت کی اور تولنیه مقدسه بین حاضر باشی کی سعادت بھی حال کی بھا کیصاحبہ نے بتاریخ مصفر سیستاه انتفال فرمایا مبری برطی بهن کی سف دی لن ينه فصلع لمبذيثهر سيه وئي جو ذات تصحيح لنسب سیدڑیدی واسطی تھے ان ہین کے لیانخ لرشے اورایکہ صاحب دلوان شاعرا ورميرا شاقر وب متجهلي بهن مَنور العنسار ببيم صاحبه شاوي ن مسلفتلا سچری کوانتقال کرکئیں ادر کویٹی اولا د نہیں جھجڑری ا ون سيحچو يني بهن اخراف النسار سيم صاحبه لقن حيات بيس بنرافت حسين اور اء بېكى بېچەلفىنىل الىي زەپە

ں اور سرطرح ڈی لیا قت ہے ا فسوس ہے کہ میر باب مین قال کمل موکر نعا رضه و ق مبتلام وکر داغ ج برحيتنا بحقا مكرعمرنئ وفأنكى بجا وتت بن لوي بن غدان بن ملت ر الاست الأوو ابن يت بن أدر ن تارخ | بن ناجريه ابن روغ | بن ارغو | بن قانغ | بن عاب

واجميرور وصاحر كاللاد هُوَالنَّاحِيرِ للبِّهُ الرَّحِلِ الرَّحِيلِ الرَّحِيثِيرِ وَلَيْكُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِارُ وَالصَّاوْقُ وَالسَّالِمُ عِسَانِهُ لِهِ فَعَيْرُ وَاللَّهِ وَاضْعَابِهِ مَهِ عِيدٍ اماً بعِن فهن والسلسلتي من مشايِخي في الطُّر بقير المحملة النقشين ية ضوان الله تعالى عليهم المعين المي بجم تنفيع المن نبين رحمة الغلمين عن رسول المصل الله علية ولم الحي بجرمت خليف رسول لله حضرا بولكم ما يق رضى الله عنه المي بحرب ما حب سول الله حضر سلمان فارسى بضى الله عنه المي بجمت فاسمير عيل بن إلى بكر الصديق رضى الله عنه المي بجيم سحضر اماه حجف مادق رضى الله عنه المي بجرمت حسن سلطان العارفين حصن بايزيد بسطاع وض الله عنه في المحمد حواجد الوالحسي خرق في رضي الله عند لى يجم معض خواجسالوالقاسم كركاني رجمة الله عليد لمى شيح متحضريت خواجدا بوعلى فارصل ى رحمت الله عليد لمي بجريمت حضوت خواجد البربيسف هملاني رحة الله عليد لي بجهت حض خواجه جهان حض خواجه عبى الخالت غيداني رحة الله عليه الى بحمت حضرت خواجه عارين ريوكي وحدالله عليه المي بحمت حضر خواج عيواني فغنواى رحمة الله عليه

لحى بحرمت حضر خواجد عن زايجلى راميتني رحمة الله عليه ويجرمت حص خواحد محل بأباساسي رحمة الله عليه بجمت حضر سيد إماركلال يحمة الله علمه بحره فيلج فيلجكان يريبان مسته خلد ستكما والدير نفتضين بخارى رحة الله بعص حضر خواجد علاؤالدين عطار يحشالله عليه بج مت حض مولانا معقوب يرخي رحمة الله علمه ت حضر خواجه عبي الله احرار ميراسه عليه بح مت حض خواجه مولانا عين زاهد رحة الله عليه بحى متحض خواجر هجي درويش رحمة الله عليه في جمت حضر خواجد المكنكي رحمة الله علمه لحي بيم مت حضر خواجه محمل باقى بعمة الله عليه بجه متحض امام رياني عبت المن ثاني شيخ احمل سحن ي حد الله على المحمت عرة الوثقي حضرت خواجه عيلم معصوم بيصمة الله عليه جهمت مضر واحجمة الله نقشين ثاني رحمة الله عليه في بيم مت حض خواجه فعلى زياريد حدالله عليه بح مسامر المحرب أين اما مرالنا مرج احد عين ناصر خراحة الله عليه بجرمت حضت فزيد الفرح مضرخ اجمري دمعن بدنورالنا مرجم الله عليه وبجرمت حظرظه والناصمع ونبخواجه ميل تزحة اللهعليه مضخوا جرصياء الناصي وبمضرضا فالمخلص حمة اللهعلم لو بجمت مستخوا چر الله عليه الله عليه ويجمت فتخاج فيناص فتخلص بعزب وتداسهايه

بخيركن ان آمين آمين تقرآم یسخنحصه الگ الگ کریے عام اجازت دیدی کھی کہتیں مس س میں دفن کرے باتھجی کی بہارا کب سوبرس تکر ے نہ خا مذبھی مختصر سااسمین بنوا دیا گیا تھا تاکہ طالب خداا وس کر خلیکشی کرین اوس ترخا نہ کے او برا کیے عارت بھی بنا ٹی کئی تنی جیسے ، دری کہتے تھے اوراوس بارہ دری میں بیٹھ کر سرحمبرات کو نداز فاتھ کھا تی تھی

بنارون آدى حاصر ہوتے تھے جواج محذاص حب ورخاج بر دروصا حصرات ایک گو ل جار دیواری سے اندر مدفون من مگراس گول وابر<u>ش</u>ے جا ژونظ غارا کیے وفن تھے اون حظرون کی دیوارون می*ں روشنی کے لئے ط*اق تھے وبوارين نتاهجها نيامين كي استوار بني مهو ئي تقيين مگراس جرج زرگاري كونزرگون سات حداجلنے کیا ہرہے کہ اوں باغیجہ کو دیران کردیا حظیرہ کھود ڈا۔ سابير دارتنا ورونتومند جرحواجه محدنا صرصاحب اورحوا جرمبر در دصاحب غديسك مزارون پر بغررا نی ملا یکہ کی طرح اپنی شاخون کے زمر دین پر بھیبالائے سایل فگر ب کلہا اولیا سا ور آرون سے تیزوندانون سے کٹ کرکا م آسئے گدیاخواہ م<sup>ورو</sup> حب آبنی بارہ دری اور باغیجی اور عبا دت خانہ کی تباہی سلمے لئے ہی بدستع وزون فرمايا خفاء گزروں ہون حس خرابہ ہر کہتے ہیں داکھ لوگ ہے کو بئی دن کی بات پہ گھر کھا وہ باغ تھا جونكه مربي بيار دبواريان حظيرون كي جن سيعة واجهمحمد ناهره خواج ميردر دصاحب غيره حصرات كامد فن محفوظ مخفا وه نه رمين لو كيوحصرات ك ی ہے ادبی کا کوئی ٹھ کا نہ زیا ہا ۔ گدیسے گھوڑہ ہیل مکریان گائے بھینس اور بعفر ا وقات کُتَةٌ بھی مزار ون برجڑھ آتے ہی*ں گند گی کھاتے ہی*ں اور حظیرون کے وها وين سيسبنكيون خانداني مزارات اورمنغد دخلفاء اورا ولبا وصلحا مزارات لوٹ بھیوٹ کر سموار ہوگئے اور اون برانسان دھیوان چلنے بھرنے ں. ففیر فزاق دیکھناہے اور کانپتاہے مگرمرہے ازغیب برون آید د کاری بَن أقبيض المحرط الصاحب بن لؤاب مجف خاتصة

قر باوی می ایر دار کروالی کے دل میں خداسے اس انتاہ کا در د ڈالد یا اور آپ خواج میر در کوصاحب کی درگاہ سد بار ہے کئے فرمنت غیبی بنکر کھڑے ہوگئے اور میان ابوائحس صاحب اسکا تذکرہ آیا یہ کریم الصفات بھی اسکا تذکرہ آیا یہ کریم الصفات بھی اسکا تذکرہ آیا یہ کریم الصفات بھی اسکا ترکیم صند کے لئے کر بستہ ہوگئے اور ان حصارت نے ذرکت حرون پر لداؤے ہے بچھ کا چنکہ یہ درگاہ کو جھیت وار سجد بنا دیا جھت میں لوسے کے گر ڈر و ن پر لداؤے ہے بچھ کا چنکہ یہ درگاہ ورختی ن کے کامٹ ڈالینے سے چٹیں میدان ہوگئی تھی اسلیے زائر کھٹے سکتے ہیں اور کی بنیا ہ تھی نہ بارش کی اب بہت اطمینا ن سے اوس مجد میں زائر کھٹے سکتے ہیں اور پر نوج انتا ہے اور وہ اس اکا رہ فراق پر بزر گارشفقت مبذول فر ماتے ہیں گر میان ابو سے مزوہ ہو ہے ان دولوں حصرات کو حبہ دن نے یہ سی دنیائی اور بنوائی۔ انشا دالمیں میں بیائیکا اجر یا تھیکے اور خواجگا ن محد پر خالص کی ارواح طیبہ ان سے خوش ہونگی۔ اجر یا تھیکے اور خواجگا ن محد پر خالص کی ارواح طیبہ ان سے خوش ہونگی۔



## عَرُّحَاتِ خامت مِجَانِه ورو

ية ذكره فقيرنا صرنذريت ١٠ ماييج سنا الماء كوكمس كريمي البيني والدين محرمتين كوسنا وياتها ورحضات سينجواصلاح دي يمني ا وسكے موافق است درست كرليا تھا مگراسكے بعد مخدومی ومخترمی ڈیٹی منظفرا حرخا نصاحب فضلی مہمی نے جو حضرت مثنا ہ محدر مضات جا الشعلب سمي اولادمين سيمين ادرج يحصرت مولانا فضل أحمل صاحب سحينج مراداً بادی کے مربد خاص کی اور عجبیب دغریب کتب خانہ رکھتے ہیں اور انے سے شہر دہلی محلہ سبز منڈی مین قیام فرماتے ہیں میرے حال زاربر ، فرمایا اورابینے کتب خانہ س<u>سے مجھے</u> مدودی اس کے مینجا مذور د کی د*رست*ی میں ونکی خاص اعاینت ہے آگر جیرہین جناب فضلی صاحب کی اس مہر بابی کا نة دل سے شكرگزار ہون مگرمیں یہ بھی کہیں۔ کتا ہو ن کیچونکہ مولانا فصنل انرحمٰن صاحب سے برشدشاه آفاق صاحب رحمة الشرعليه سكع بيرضحبت خواج مير وروصاحب ممةالسيم بن- اورشاه آفاق ساحب ساخواج میردردصاحت سلوک نقتیندید کی یں کی ہے اسلے ہو کچھ ڈیٹی صاحب نے اس تذکرہ کی ترتیب میں مدد دی ہے وتغيين بني بيران عنظام كابإس ولحاظ بمي ضرور نقاميري وعاسب كه دُبيِّي صاحب مع ابنی آن اولادے شاووشاد کام ریمی بینے اگر جبر بیت ند کرہ لکھدی<u>ا سے مگراسک</u>ے لکھنے سے شبھے کچھارینی بزرگی اورا پنی منو د مراد نہیں ہے میں اس خاندان میں كيب ناچيز ذره مون نه عالم موں نه فاصل مون نرمنشی موں نه ا دبیب بذموخ ہر

الناع البته خواجگان محدیب سات خلوص رکھنا ہون اسلئے میں لینے جدادسی تفرت خواج محسدل فأح وصاحب اورخواج مباير دريد صماحب کی ارواح پاک سے عرض کرتا ہو ن کہ جو کھر اغلاطا در حنطائیں مینجا نہ در دمیں میرے ر سے سرز دہوئی ہیں او مختیں حضور مغان فرمائیں اور حبب فراق کوموت کی لی تھے جب وہ وم او طرر ہا ہو تواسیے اس نواسہ کی مدو کو تشریعیت ہے آئیگا ت پر را زمنکشف ہے کہ بینے کس نے چشتیہ نظامیط بقیمیں بیعت حاصل کی مینے آپ کوخواج معین الدیرج شبتی کے لباس میں یا بائے میں آپ کوا ورخواجہ مركواكب عانتابون وراسك يشعرمتنوى شرليت كيرط صاكرامون ف يمين ويك بلان ويك تجوا ك خ اجرا درخ اجر خود محودا ن در حدامتی رخاحب عوام را کے کئی ہم متن دھسے دیباجہ را آب اورخواج معلين اللبين ظاهرًا بإطنًا بالكل ايك بين ايك ا آیک خله در تر دونون سے باب مولی علی تم دونوں کی مان فاطمہ تم دو توں سے ان المصری میں اسٹرے دونوں سے ان المصری المستول الله میرا اسخری سسلام لواور عمر دونوں سیرے دوبون ا ت هام اوصلوعليه وآله-

验间面 قطعة باريخ طبع بنجانه درداز فقيراص مؤلفا

> "اربیخطباعث ی جستم از شوق و تشکفت سے گفتم ایں نسخہ لیسان منبل رسیجان غیرت وروم طبع شدہ خودروح جناب خواج گفته بإس ادب مكذارفراق ازجاب من تسطير بكن-ميخانه دروم طب شريع

قطعة بارخ طبع بنجانه ورداز شاء خوش خرم علم علم

فراق اوسكاتخاص نام سے ناصز ندبیراوسکا

صامين اسكے اندرسب عجائب من فرائي ہي

زمانه جنكاست بالبيرز ماني بكاتلا محدناصرو در دوانروه ایل دل گزریس وه فاصل مخفے ده کامل مخفے و شاعر تھے و و نا شریقے میں نمانے جواد یحفیولی و شا و و ہ اکشیف شار

اب اونکے جانشین بذکرواک و کالکھاہے جوان اپنے برا<u>و کا ص</u>ف ورجو مرشا ا وه پرېده واجه په د مترکب وه قا

رقم اس نذكره مين خاندان وروئے كيسر منفع ہے فقرون كامشا يج كى يہ مفا جولبلائے حقیقت سے بیشال وسکی محل

> نزد داس کی حب تاریخ کامجکو ہوا مضطر ندآ ئی فلک (واہ بہتا ریخ کا مل ہے)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 Y 1 no 1 1120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CALL No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9773914M1 ACC. NO IM HMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AUTHOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فراق دیلومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TITLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2/2721 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 147°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المامالة و ١٨٠٨ و المامالة الم |
| particular survey consistency consistency survey consistency survey consistency co | - SZILIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Mih.

## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-The book must be returned on the date stamped

No.

above. 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.